# urdukutabkhanapk.blogspot



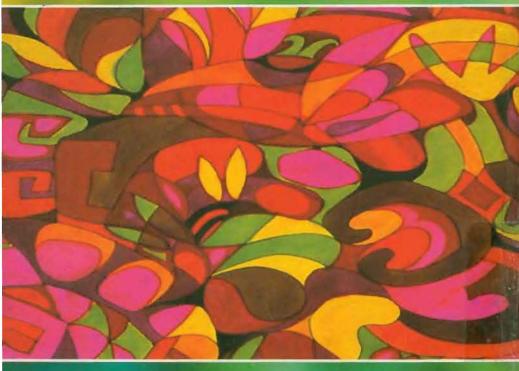









2004

نسيب ازاحد نے

سے کیو پر نظرفہ ، لاہورسے چپواکر سنگیسیاں کی کیشنز ، لاہور سے ٹائع کی۔

تعداد\_\_\_ایک ہزار تیت ۰۰/۰۰ساردپ

مرحوم میں کے نام جس کے سپ دکے برابر کسی مجا ٹی کو ابنی مبن کا بیار بذیل سکا ہوگا

بیوی کے نام جس کا زندگی تعبر کا بے نام ونشاں ایٹار ، مرکے بھی مذیجھلاسکوں گا





ابت ائيه ۱۵ روشی اے روشی 19 جب بھی کہتا ہوں کوئی تا زہ غزل تیرے لیے ۲۱ تیری را ہوں میں <u>بھٹکے کے لیے</u> زندہ مُوں ۲۴ شعب د ۲۵ داکھ ۲۲ سورج مرسے ول مي جل ريا سے ٢٤

9

٨

وفا کا بوج ہے سریر مگراٹس کا یہ کمنا ہے ۲۲ کوکھ علی ۵۲ جبیا ائی کے لیے شنا تھا دلیا ہے عو الزرام بيكار بن كركسيا ده ١٩ ہے گیا این سب رکھائی این ساتھ ا، سلسله خيالول كاس تو د تو نے کی دیوار 24 اک بار موتک سے اُسے کما ہی میلا جائے کا ب زوں میں ماش سے آگاہ می پہلے 24 صحراؤں میں اکس جیاوں سی مجھواتی دہے گ ۸۱ ڈروائی دقت سے ۸۳ معراج نظر ۲۸ ا بتے لبوں کو دکشس افلہا دمیت بنا 🔐 رو كاب توني حس كورداع ص مال سے 4 م گریه مترت ۹۱

آخردہ میرے قد ک تھی صدیے گزرگی ۹۳

ہُوا دُن کی زباتی مُن کیا ہوگا متاروں نے او

زخموں کو گلاس بکھ رہے ہیں ۲۹ مانجے موسموں کی راگنی ۲۱ وُمنيا مرى أبا وسيحس را سب عال سع ٢٣ روستُن وه مِرا گُوتْرِتنا أَيُ تُوكُر جائے ٢٥ عصبت ٢٧ جمهوریت ۲۸ کئے برس جگیت مناتھا ہریا ہے سادن سے ۲۹ ا نُسُوا نُسُو برقطره سنسبم كاست الم جو خود اس کارکستر روکس ان کے آگے تھاتی ہے ماہ مُناخب مع سرا یا غمی می اور وه گدگدانا جا بتا ہے عام دہ گھل کر اب کوئی جلوہ و کھا نا جا ہتا ہے ہم الفرو السنسان تغمه ٥١ سينے مي صرتوں كى طن جا ستانيس ٢٥ يارد كمال مك اورمجيّت نبطاؤل يُن عه غبار بینه ک ده مجتت بورہی ہے تازہ ؤم آستہ آہستہ

کیٹرا ' رزق اور سیّفر ۱۲۵ وه تمض من كومرى زندگي مي آنا تھا ١٧٤ م ولولے وہ رہے اور شروہ زمان ریا ہیں اگرچ بزم می درد آستنامی کمتاب اس الغظو*ن کی بائمی کاسانی* ۱۳۳ مرت برے ہاتھوں کر مجموں تیری بعیت جا ہوں ماا جا نرسی راه میں کیا ہے روشن عیر بھی کوٹی نہ آیا ۱۳۷ د نون کی دستک ۱۳۹ امیری کے نشاں مارے کے مارے برعل دکھنا ۱۴۴ الربيا بهوتم اين حسرتول كوتازه دُم ركه نا هام إ ایک انوکھی نشرکی عهما اش کی ڈکھٹ کے سائے سائے میلاکرو 144 اں دھرتی کے سفیش ناگ کا ڈنک بڑا زہر ملا ہے 101 یول مگنا ہے لکش سماری موم کا پہنے ہوئے کفن ہے ١٥٢ مُيلى دوكسشنيال ۱۵۵ وين بے دجود ١٥١

کھ راحتوں کی کھوج میں آئی تھی زندگی 👊 بُواک لرکوئی چُوکے سیرے یارسے آئی ۹۹ وہ سا دن جس میں زلفوں کی گھٹا جیا کی نہیں ہوتی اور معجزه سرا كمشش جمال م١٠ ول لگا بیٹے ہوں لاہورکے منگاموں سے ١٠٥ جب كى جام كو بونۇن سے نگايا ئى نے ١٠٥ جب سے آیا ہے ترے بیاد کا مرسم جاناں 10 نود فرسي ۱۱۲ دست عوام جوكم گريبان مثر إو ۱۱۴ جب سے لبوں یہ سرر کلو تاسے لگا 110 شهراشوب نااا برنے سُورج کی رہ رہ کر بزیران کریں 119 كون كرك لاته أيا الركعلونا موكل ١٢١ ابنی این سوچ کے صحراؤں میں ۱۲۴

التميول كالشكر ١٩٢

بیا ہے فرن اپنا حالات کے مکوں میں ۱۹۴

كياسين آنج بم مكر قريب بائكون ١٩٥

دو عادتیں ۱۹۷

ایک گُرشُم فعنا کے موا کھ مز تھامیری جُب جاب مرانیوں کے بے 199

باہر کی عیک بس کیا کم علی ، پرست کچھائی کے اندر تھا ۲۰۱

الونظ ميرس شرك ١٠٧

يْن فْدُاسى كِياكُون ؟ ٢٠٣٠

تشرمندہ النمیں اور بھی اسے میرے فدا کر ۲۰۵

جائى بونى كمناكموركى برس سرير ١٠٠

تازے پرے ۲۰۹

دوکشنی چاہیے صبا کے لیے ۱۱۳

جم کے جزیے یں ایج ول کی وادی ہے 10

ب تعبير ۲۱۲

اسے کاکسٹس تیجے الیا اِک زخم جُرائی دوں ۲۱۹ دُنیا کو دکھانی سے اِک شکل خیالوں کی ۲۲۱

کُھُ ذی مُنرجو لیے مُنروں کی طرح بیصے ۱۵۵ افت بس اِک جینک میں کہانی وہ کرکیا ۱۵۹

ردِّ نعمت ١٩١

تحفظ ۲۲

غُبادِ رمگزرجب پردومحل برگرتاہے ۱۹۳

مزوری چیز جر مانگو دی اکٹر نہیں دیا۔ ۱۲۵

كها في نتم أبولي ١٧٤

جيك آ ل ب آئموں ميں كبي اليسائے آتے ہيں اوا

اگر وہ شخص خود میل کر بھارے پاس آیا ہے ساما

166 (HOME SICK) y,

ويل مراط بنات بي ريكور ك عكر عدا

فرس رہ کے بھی آنکھوں سے بات کا کے 144

احتساب الما

منزلي مقصود ١٨٧

شوق علوه ہے مگر ذوق نظر نامیناہے ١٨٧

كررب سے تق قرية قرية زندگي كي جنجو اين ادراز الله ١٨٥

رُو برُو وه بعادت كرريًا بُول ١٨١

عیاند، گراهیا اور پیتر ۲۷۳ دن مجرستانے کے بیے بیڑوں سے بھی کر آگئی ۲۲۵ بیاں فکم بندول پیجب ہور ہاتھا وہ کیوں شیپ ریا۔۲۲۷

دويا: ۲۲۹

رباعی: ۲۲۵

خاسی: ۲4۱

رفتگان: ۲۲۵

نولانا صلاح الدين احد ١٤٠٠

0 نيض احمد فيض ١٤٤٩

٥ ساقرلدهیانوی ۲۸۲

O فکر تونسوی ۲۸۴

٥ اكبرلايورى ٢٨٤

balmt@oneurdu.c

إست ائير

گھٹا چھم تھی رہتی ہے ، تو چڑیا چیا تی ہے گرئیں کیا کردل مجھ کوئیٹسی دونوں بیرآتی ہے کر دہ اِک لمحر موجود کی تھُوٹی گواہی بیر کبھی روکر کمجی ہنس کر عموں کا بھی خوشی کا بھی لفتیں کرتی چلی جائیں

> اگرهیم هم برستی په گھٹا اورچیچہاتی نامیتی چراہا اجازت مجھ کو دیے سکتیں۔

ۇغ**ر** 

اسے فُدا اک الیں تو، مُجھ کو زندگانی ہے جر مرسے ادادوں کو ، عُمرِ جا و دانی ہے

بات. ایمی برکل کی ہے میں تھا حرن کا حاکم کھوٹیکا ہُوں میں جس کو اسمیر وہ محکمرانی دے

ا تے بھی کھڑا ہُوں مُں ' بیچنے کی مسرحد پر تُو مِری بلوغت کو ، شعب لمہ جواتی دے

یئب ہُوں ایک مَّرت سے میری سوج گرنگ ہے۔ میری بے نوال کو ، تُو ہی کچھ معانی وسے

تو میں غم اور ٹوئٹی کے سارے موسم اینے بس میں کرکے وکھلا تا ئى سىشىظرىي سب اسرار بس منظر کے دکھایا مر میں انساں بھی ہُول تُ عربهی شول ادرموطا بعی میول ئے تر اُنْووں سے اور ایٹے تعقبوں سے مشدت کے ملات اِک اسلحہ فالزبنا ناہے نیں ہاکسی کے تابع فرال مجھے ہونا ئى نود مخيار جينا جاستا بُول ین خود مختار مرنا جا ہتا ہول

رژن رونی ایرونی

اسے روشی ،اسے روشی بر زول کی بایل باندھ کر ، اس شہریں جیم سے اُتر اسے روشی ،اسے روشی مانا کر لمبی رات ہے ، اکسنو ف اس کے ساتھ ہے پر تُو اندھیروں سے منہ ڈر اسے روشی ،اسے روشی

مجھ کو خروی جاند نے ، تجھ کو یہ دھرتی تھب اگئی تُواسسانوں سے جِنی ، اور میرے گھڑ تک آگئی سارے اندھیرے بجیٹ گئے سنکھوں سے برف بہٹ گئے جب سے بنی تُو ہم سفر اسے دوشنی ،اسے دوشنی نفرتوں کا مارا بُوں ،عنسم کا استعارہ بُوں کم سے کم مجبّت کی ، مُجُه کو ترحب نی سے

ہو مقاطر میرا ، وسنسنوں سے کیوں آخر بد زباں اگر وہ بین مجھ کوخش بیانی دے

ئر قتیل بیلے ہی ، قعط کا سستایا ہُول میرسے کھیت بیاسے میں کوئی اِن کوبانی سے

گھر کو گھلا رکھی سیل ، یک یے اُجا بوں کے لیے

تُو زندگی کی ہمیں ہے ، میر یے فیاوں کے لیے
شمعیں جلا اوراکے میں
تاری کھلا اس فاک میں
طگمگ کریں دلوار و وُر

الیما دکھا منظر بین ، کرویے کچراغال چار سُو الیما دکھا منظر برگوئی ، سب کوہے جی کی آدرو گیوں کی رونق بن کے آ سب راستوں کو مگمرگا سارے مکانوں پر پچھر اسے روشنی ،اسے روشنی

\*\*

جب بھی کتا ہوں کوئی تازہ غزل تردے لیے میرے احاکس میں کھلتے ہیں کنول تیرے لیے

جانیا ہوں کرمرا دہنمن جال سے مجر بھی را دل کی ہر بات یہ کرتا ہؤں عمل تررے لیے

وممنی یول تو کمی سے بھی شیں ہے مسدی مرت حالات سے ہے جاکے اجدل ترسے یا

م نکھ مبن ہے بری اس کے تاب ا جا ما میں نے بنوایا ہے اک تاج محل ترے کے

ابنا گھر غور سے دکھا ہی نہیں تُو نے تعیل یہ تو دُنیا میں سے جنّت کا بدل ترسیلے

\*\*

تیری داہوں میں بھٹنے کے لیے زندہ ہُوں میں ازل ہی سے ترسے شن کا جوئیندہ ہُوں

تیرے دل کی بھی مزبل بائی مجھے شہرت کس سے تُوھیوں کر میں کس ملک باشندہ ہُوں

کھا گئے تھے تری انکھوں کے ہمندرجن کو میں انہی ڈوینے والوں کا نمٹ اُٹیدہ مُوں



د کیمنا ہے تو مجھے ایک نظر دیکھ ہی لیے صبیح کا تارا ہوں سیکن ابھی ٹابندہ ہوں

کی بُوٹے میں سجایا نہ گیا ہو مُجھ سسے مُن قتب ل آج بھی اُس کھول سے شرمندا ہُوں

المناسبة المسائد

جب اُس نے بنایا ہے بھے بندہ بے دام وہ خود ہی مرا کا تہب تعت ریر عمی ہوگا اب ہاتھ بلایا ہے ہو اُسس نے توکسی دن الندنے عالا تو تعن ن کہرے میں ہوگا



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

\*

شورج برے دِل مِن جل رہا ہے یہ موم کا گھر سگھ س رہا ہے

اُنھا تھا وُسوالبس اِک کال سے اب شر کا شہد جل رہاہے

یہ شہر جو ائب ہے نوم نومہ پیلے تو عن زل غزل رہا ہے

اُس گھرسے ہُوائیں بے خبر ہیں جس گھریں جراغ جل رہا ہے ned by iqbalmt@oneurd

ر اکھ تم کر مُیکے ہو مُجھ سے ابھی جس کا "نذکر ہ وہ ترکسی حسین بہ مرنے کی عمرہے مال دکھ شیکے ہیں جس میں قدم اب تم اور مُن بہ عمر سادے شہر سے ڈرنے کی عمرہے

ائ وُطوب مِن يربين سِي فنيمت سايا فرسع سسات على راس

بن جائے تر ایک روز ایٹ من یو بیٹر جو تھول تھے ل رہاہے

کیم میں تو میل رہی ہے ونس اور باوں مرا پھسل رہا ہے

شنتے ہیں قلنت کی بھرے موسط فرعون کے گھریں کی رہا ہے

anned by idbalmt@one

紫

ز خموں کو گُلاب بیکھ رہے ہیں جسے کوئی خواب بکھ رہے ہیں

یانی کو بن کے روشنائی شعب رں کا جواب بکھ رہے ہیں

ہم اپنی نوٹنی سے اپنے تن پر موسسے کا عذاب ،کھ رہے ہیں

وہ سامنے رکھ کے چکٹ کاغذ بارشس کا حساب بکھ رہے ہیں

پڑھتے ہیں قدیت ک ہم تو چرے اور آب کتاب بکھ رہے ہیں

بالتجه موسمول كي راكني

سندت بھی نہیں کہ حرف رنگ لول پیلے پیلے رنگ میں ہمار بھی نہیں کہ کھیول ٹانگ ٹوں کہی نہیں کہ کھیول ٹانگ ٹوں کسی نٹی اُمنگ میں خزال بھی وہ نہیں کہ خشک پتیاں اوکسس میں بھاگوسکول سمال بھی وہ نہیں کہ جس کی تلخیال شرور میں ڈبوسکول مشرور میں ڈبوسکول

Scanned by iqualmit@oneur



گنگ اپنے ساز کی ایک ایک جبانجھ ہے کس طرح بشارتوں کا ہوجنم سبب "دلهن ہی موسعوں کی بانجھ ہے

\*\*

ونیا مری آبادہے جس راحت جال سے دیآ ہُوں دُھائیں اُسے دھوکن کی زبال سے

حیرت سے وقائیں مرا منہ دیکھ رہی ہیں شینتے کا خریدار مُوں تُقِسر کی دُکال سے

ایسا وہ کمس ب بیا غزل میں نظر آئے سے اس کا مرب انداز بیاں سے



تم ہاتھوں کو بیکار کی زحمت سے بچا لو رشک کا جواب آیا نہیں خالی مکاں سے

رکھے جو قلیل اپنے سمندر کو بجب کر شکوہ سے مری بیاس کو اُس بیرمغال سے

<u>----</u>

scanned by iqbalmt@o

\*\*

روشن وہ ہرا گرشہ تنہائی تو کر جائے یا دول میں سہی ، انجمن آرائی تو کرجائے

یہ میری ضمانت، ہے کہ پائے گا دہ شرب تھوڑی سی دہ بیلے مزی رسوائی تو کرجائے

کر دوں میں اُسے عقل کے مفہوم سے اتف کچھ دن کے لیے وہ مجھے سودائی تو کرجائے

سب کے رہی میں لیے قاتل نہ کہوں گا لیکن وہ کوئی کارِ کے پیمائی توکر جائے

کھری بڑی تھیں زمیں پر کھے اوا زیں میری سماعت نے جن کوسمیٹا اُن میں اِک آواز تھی الیے کائن کی جو تمکنت سے خلامی تھا لیٹا میں کو لیٹا میں کون مہوں کیا ہوں ؟ ٹوچھا نہ بیرائی نے مجھ کولیں اِک رُٹ میں اُئی نے لیٹا کا جھے میں روال ہے لیٹو کس قبیلے کا تو جس کا میٹا ہے وہ کس کا میٹا ؟

میں دیکھ سکوں جروں کے بیچھے بھی ہے کیا کچھ اسی سی عطب وہ مجھے بینائی تو کر جائے میں کر تو سکوں جُرمِ محبت کی وضاحت بیر ج وہ سنا دہے' مری تنوائی تو کرجائے

> ہے فرص قلیل اس پہ سرا جان چورکت پر وہ مری کی حومد دافزائی تو کر جائے

ه مری کچه حومسدا فزائی تو کر جاشنے

**\*** 

گئے برس جرگیت نُنائھا ہربایے ساون سے دہی گیت میں سُننا جا ہوں آج تری جانجن سے

یورے جاند کی دات کوجب تومیرے این سی تقی اللہ میں میں اس کی دات کوجب تومیرے این میں سے الکنی بان برستے دیکھے میں نے کرن کرن سے

تیرے موالے میں نہیں کرتا اِس لیے دِل اپنا تجھے کھلونے تورنے کی عادت ہی ہے بجبین سے

یرسب جادو ہے البیلی تیرے سائولین کا اُن ہے چندان کی خوشبُوتیرےست بدن سے anned by iqbalmt@oneurdu.c

ه مهمورس<u>ن</u>

کے ہیں جی کو جذبہ جہودیت ، وہ پیڑ تا ذندگی کھی سے اکھاڑا نہ جائے گا جی کی جڑیں عوام کے ذہوں میں ہوافسیں وہ باغ آخر حیوں سے اُجاڑا نہ جائے گا

كاب هيب هيب كريش توميري كومناؤل مي وہ سمنی کماسمتی جس کو آئے لاج سمن سے

السي بات منراب چھٹروں گا جوالیسی ولسی مہو سلے ہی میں تھے مناکر لایا لاکھ متن سے

لا کھ قتیل کھے جاڈتم اِک بیتے بریمی ہو ارمی تربیجانا جائے اینے جال مین سے



اَنْسُواَنْسُ ہِرِقطہ رہ سنبنم کا ہے پیمنظر، پیرگریہ کس موسع کا ہے

یں منظب میں مورے کے زنجیروں کا سائے دھوکا پایل کی تھیم تھم کا ہے

المورد المركب في المالوك اندھوں کی ستی پرسُورج چیکا ہے

مي في ويا الزام توضح المهامتيطان یار ، بیرسارا کیا وهسداآدم کا ہے

یاندھے وہ دستار بوسر بھی رکھت ہو قول یہ میرے اِک سیتے ہمدم کا ہے

پتھر جس کوسب کھتے ہیں یار قتیل بیلا نام وہ ایک شبین سنم کا ہے

\_\_\_\_

業

جو خود اکس کا رستہ روکس اُن کے آگے جُکتی ہے ور نہ مرور وازے پرتفت در بھبلاک رُکتی ہے

میری گلی کے ٹیٹنے والے شور مجاتے ہیں کسیکن تب امداد مہنچتی ہے جب بربادی ہوئیکتی ہے

ساون توہے ایک گرکیا کیے اِس دو رنگی کو باہر پڑے بھوار تو اندر جان ہماری ٹھیکتی ہے



کھی بنر دیکھی کسی نے اب تک نرمی بانجھ دینتوں یں جس ڈالی ہے کتی ہے ۔ جس ڈالی مجلتی ہے ۔

ایک ہی وہ بازار تھاجی میں نوسٹ بیکا گیا قتسیل اپنے ہر بازار میں اب انسان کی قیمت میکتی ہے

شياخت

ئیں نے اک شعرشنا رُوج بری جُوم گئی دِل میں کھنک پیدا ہُونی سوچ نے انگڑائی لی

یُں نے اس شعرکے خالق سے کہا: اپنی تخلیق مرے سایہ تھیں ٹہنزیک ہے ا تاکہ یُں بھی تری اکسس پر درشس اوج وقلم کے انداز غورسے دیکھ سکول Scanned by iqbalmt@oneu



canned by iqbalmt@oneurdu.com

\*\*

سرا یا غم ہیں اور وہ گدگدانا چاہت ہے زبروستی کوئی ہم کو ہنٹسانا چاہت ہے

وہ رہبر، بھائی ہے ہواکی بھری جانور کا ہماری لاکشس پر انسوبہانا میاست ہے

کیا ہے جس نے پیھے۔ اؤ خُدا کا نام ہے کر وہ ونسی میں کوئی نیکی کمانا عاست ہے دیکھ کے اُوروں سے کہوں
اسی میں نے بھی وہ اُوازشنی ہے جس میں
اُک چیکتے ہوئے غینے کی ادا شامل ہے
اُک چیکتے ہوئے بینچی کی صدا شامل ہے
اِک اُمڈ تے بُوئے بادل کی وُعا شامل ہے
اُور اس شعر کے خالت نے کہا : —
اُور اس شعر کے خالت نے کہا : —
اری وُنیا سے الگ یے ترق صحیح ہے ہز!
ساری وُنیا سے الگ یے ترق صحیح ہے ہز!

ست زورول بہت دونول طرف تُوقِ شهاوت سعے دکھیو وہی جنت میں جانا جاہت ہے

کوسب شروالوں سے کراس کے ماتھ ہولیں تعبیل انسانیت کا گیت گانا چاہت ہے

-

\*\*

ده کھن کر اب کو لُ جلوه در کھانا جاہتا ہے وہ کہتا ہے" اُسے سارا زمانہ چاہت ہے"

فرا شابر، بری نیت نهیں رکھتا وہ قاتل تمات رقم رہیم کا دکھانا جاہت ہے

وہ زخم آئی گے جن کے ساتھ إک مرہم می ہوگا نئے تیروں سے دہ ترکشس سجا اَ جا ہتا ہے



یه که کر اکب نیا بنجره بن دیتا ہے متیاد پرنده نود، تفس کا آب و دارز جاہتا ہے

یسے تعلیل اُس کو ہماری ہے گئاہی سے غرفن کیا سزا دینے کا وہ کوئی بہس بنہ جاہتا ہے

الفرواليشيائي تفتمه

زنجیری جب ٹوٹی کی جھنگا ر تو ہو گی صدیوں کی موئی وُنپ بیدار تو ہو گی

بھیلے ہُوسے اس دھرتی پرہیں لوگ جمال کک بہنچے گی زنجسیدوں کی جھنگار وہاں تک وُنیا جاگی تو کوئی محکوم نہ ہوگا کوئی وطن آزادی سے محروم نہ ہوگا چکنا چُر عمن لای کی دلیار تو ہوگا صدیوں کی سوئی وُنیا بیدار تو ہوگ



業

سے میں حسرتوں کی جلن جاہست نہیں غم اب کرئی نیا مراسن جاہست نہیں

وہ میرے شہردل میں اگر آب توکی وہ کون ہے جو ابین وطن عیابتا نہیں

اتساں تھا وہ غموں نے فرشتہ بن دیا اب وہ تعلقت ہے بدن جاہت شیں

کتے ہیں اُس کے حال پر روتے ہیں دلوتا جس سانوری کو اُس کا سجن جا ہست نہیں وسب کاح ہے اس اور کیا ہی ہے کہ ن اسب کاح ہے اس اور کیا ہے سے زندہ دہ سن ایس ماح ہے کہ اس اور کیا ہے کہ دونفرت کے طوفانوں کو بیار کی آج مزدرت ہے میں انسانوں کو بیار کی متی سے بہدا میکار تو ہوگی صدیوں کی موٹی وشی بیار تو ہوگی

امن کے بادل اِک دن ہر صوبھائے بلیں گے وصوبے بدلے تفریح تفریح تفریح تفریح تفریک آزادی کی رم جھم بورب پھیم ہوگ آزادی کی رم جھم روکے گی جو قرم اسے کہلائے گی مجرم پت جمر میں بھی یہ دھرتی گلزار آو ہوگی صدیوں کی سوئی ڈنسیا میمار تو ہوگی

مونا ہو جس کو دفن خود اپنے ہی صبریں وہ چرا انسوزں کا کفن بیاست شیں

أس كو نه بإ كے بو أسے رسوا كري تسيل ين اليے ظالمول كا جلن جاببت انہيں

\_\_\_\_

یارو ، کهان تک اور مجتت نبها وُل مِنْ دو مجهد کو بدروس کراست شون جا دُل مِن

دل تر کل گی ہے وہ شعب رسا آدمی اب کس کو میگر کے ماتھ بھی اینا کلا ڈل می

اک شب بھی وصل کی شہراساتھ دے کی عدر فراق م کر تجھے آز ماؤں میں



برنام میرے قست کی سے تنہا تو ہی نہ ہو لا اپن مُهسد می سرمحفسہ لگاڈل بُن

اُترا ہے بام سے کوئی المسم کی طرح جی جا ہت ہے ساری زمیں کو سجاؤں میں

اش جیسا نام رکھ کے اگر آئے مُوت بھی ہنٹس کر اُسے قلت سے لگا ڈل میں

عمار محمد كما

اینے مامنی کے نارا حق کمحات سے
یہ بری آج کی گفت گو۔۔
دل یہ رکھی ہوئی إک گراں بارس توڈ کر
اور بھی کچھ بھے تفعل کرگئی
دہ جو کچھ روح میں ملکے بلکے سے گرداب تھے
اُن کو بھی وہ مرے غم کے تالاب میں منتقل کرگئی



ادر کھرا تنے اُن دیکھے آئنو بہائے مری آنکھ سے تر بہتر دامن جان د ول کرگئی لیکن اتنٹ ہُوا شدّت درد کو آج کی گفت گرمع تدل کرگئی \_\_\_

淼

میت ہوری ہے تازہ دم آستہ آستہ بڑھائیں آپ بھی آگے قدم آستہ آستہ

تھکے باؤں بھی ہم تیرے شبستاں کے مسافر ہیں بہتے ہی جائیں گے مسنسزل بیہم آہستہ آہستہ

رُوا بلٹ توکیا ، پیغام ہی نے کر دیا تابت خوش آئے تومیط جاتے ہیں غم آستر آمستہ

خود اُن کوہم نے اپنے کعبر دل میں بسایا تھا اب اس کعیے سے تکلیں کے صنم ام تہ اہتر



ائی تو وہ ہمارے شہردل کے فاص ہمال ہیں المحکے کا موسس والوں کا معسم اہمتر آہمتہ

بهت کم آس رکھنی جاہیے سٹ دابی ول کی برستا ہے بیس ا ابر کرم آہستا ہستر

تعلیل انحب م ہوتا کائن اپنا عاشقوں جیسا کر وُم دیتے کسی زانو پر هستم مہترام ستا

qbalmt@oneurdu.



ہُواڈں کی زبانی مُن لیا ہو گاستناروں نے سندلیہ ج تجے بھیجا ترے فرقت کے ماروں نے

وہ اکھیں ج دمناصت کے جی انواز کھی تھیں یہ کیا ابہام بیب داکر دیاان کے اثارول سخ

کما اک تجربے نے دیکھ بہہوتی ہے مجبوری کلے سے بتھروں کوجب لگایا البتاروں نے

پینے کو دیا آخرلب دہ خشک پتوں کا خزال کو ایک سوتیلی بین سمجھا بہاروں نے

نظر آیا ہر اک تصور میں وہ آسٹنا چرہ وُلا ڈالامعور ہم کو تیرے شام کا دوں نے

فراجس کی زباں سے بولتا تھا، وہ چڑھا سولی یہ نظارہ خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہزاروں نے

دہ دیتا ہے قلیل اور بے غوشا مرتج کو دیا ہے فکدا میرا نہیں دیکھا ترے پرورد گارال نے

med by iqbalmt@oneurdu.co

\*

و فا کا بو بھ ہے سر پر ، گرائس کا یہ کہنا ہے کریہ بیتھر گھیل جانے مک اُس کوزندہ رہنا ہے

دہ پربت کا اِک الیا پڑے بئی نے زمتاں میں بدن کے ڈھانینے کو برف کا طبور بہنا ہے

دہ اک سایا جو تحفے میں دیا تھا اس کونوالوں نے دمی اب اس کا آنچل سے دسی اب سُرکا کہنا ہے

الکھا تھا دیت پر اک دوسرے کا نام کیوں م نے سنتے میں جو صدمہ ہے وہ ہم دونوں کوسٹا ہے

ر کوکھ چلی

( ما مَن دمنوی مروم کی منتقرینجا ل نظر کا بھیلاڈ)

گاؤں سے باہر،
طیلے دالی ، پاک دردیش کی قبر کے ادبر
آدھی رات کو
جھلیمل کیٹرے ، حکمگ زیور چینے ہوئے
دہ کون تھی دیا عَبلانے دالی
سب کچھ ہوتے جانے دہ کیا مانگ رہی تھی
دنگ رہی تھی کیوں اُجلا دوشالا اینا کھیسر میں
بیٹر بیٹر کیوں جاند کی جانب دیکھ رہی تھی

رطیں گے مب بیاں مجوٹی نوشی بینے ہوئے، ورشہ قریب آکر جے دیکھو وہ اندرسے برہنہ

and the same of th

\*

میںااس کے لیے ثناتھا ولیہا ہے میں نے برسوں بعدائسے اب دیکھا ہے

ہرمنظر کا ہوتاہے اِک کیسس منظر وہ لاکھوں میں ایک ہے کی تناہے

سی دریا بن جاؤں بھی توکیا حاصل وہ ہے ہمندر اور صدیوں کا بیاسا ہے

گیا تھا جب وہ اُس دن آگ بگولاتھا واپیس آیا ہے تو برف کا پُرتلا ہے

تكيسراني حياتي يروه كيول ركهتي تقي الگ وه بیوّل کی اِک بیج بچیاتی کیوں تھی یج برلیٹی کمنی کے بل اینے آپ سے کیوں وہ باتیں کرتی تھی اور تھیر باتوں باتوں میں وه برسم كيون مروحاتي تقي سب کچه مروتے حابثی کی بھی جعلمل كيشون محكمك زليرون والى اک دروش کی قبرکے اور ديثي جلانے جاتی کيوں تھي ؟

بھر ماھنی کو مچوا اکسس کے ہزنٹوں نے بھر اِک لفظ مرے کا نول میں رویا ہے

میلہ لگاہے جارطرف سٹاٹوں کا کہیں کمیں کوئی سایاب کی لیتاہے

کا فی کا ہر جذبہ بی ہم جیور آئے اب تواپیا کِتی عمر کا رسنتہ ہے

مجھ کو اپنے حال برآئے رحم قسیسی میں نے اِکہ چھی کو اُڑتے دکھا ہے

ned by iqbalmt@oneurdu.co

\*\*

گزرا ہے بیگانہ بن کر کیسا وہ کبی نہیں تھا آج سے پہلے الیا وہ

اندر اندر نُوْنا سب إكب سِماية بابر بابر لال گلابی مے سا وہ

ئیں نے جہانکہ دیکھا اُس کی انکھوں میں ودلگ آ ہے جیسا نہیں تھا ولیسا دہ

پوٹ لگی ہے شایدائس کے بھی ول پر آج دکھائی دست ہے مجھ جیسا وہ

میرا ادر اصول ہے اس کا اُور قتیل ييار بى بيار مرس من بيسرى ميسه وه

\*

این سب ر مکھائی این ساتھ دروازے پردستک دینے والا ہاتھ

آپ منبعل مائے کا تھورکھانے پر دل کو مئی سمجھا ڈن میری کیا اوقات

یاد نه وه آئے تو انکھیں کیا برسس جب جھائے گا بادل تب بوگی رسات

حرف بكھے تھے جتنے وہ سبھیل گئے کا غذ کے دشتین ہوتے ہیں بگلے ہاتھ

متقبل تومستقبل ہی رہتا ہے یوں گلتا ہے کھی نہ بدلیں گے حالات

تھا مُجُھ پر بھی تنگ مراگراس پر بھی تنہائی نے رہن چایامیرے ساتھ

ئیں نے تو دوجار الزام خرمیے تھے دل کے شہرسے تم کیالائے ہوسوغات

ماری رات سیاسل مباگے <u>قائے نے</u> اینکھوں میں کچھ تواب سجا شیکھیل ڈاٹ

یرقعتر اپنی تاریخ کا جھت۔ ہے کھا گھ یا تقی چند ابابیوں سے مات

مانگے سے گریا بھتی مجت بھی ایک طرح سے ہوتی ہے دہ بھی خیرات

سِلسله خيالول كا

بن کے تنکے کم مجھ کو پہچانتے ہیں یاد مجھے وہ تیری گلیاں آج بھی ہیں جن کو حاصل رہا سے دا رتبگا کوئی میں میرے ذہن میں وہ زنگ دلیال آج بھی ہیں آج بھی ہیں میں وہ زنگ دلیال آج بھی ہیں آج بھی ہیں سوئی تو الیا لگت ہے ہیں ہونٹ تر مے مصری کی ڈلیال آج بھی ہیں ہونٹ تر مے مصری کی ڈلیال آج بھی ہیں

بھولگاتی ہے جس کو یاد ہوانی کی
در تنگک وہ شعب درد نہیں ہوتا
مرسم کیسا بھی ہو خون چیکست ہے
عرکوئی ہوجیسہ ، زرد نہیں ہوتا
یاد نزرکھے جو افتساد وقت وُں کے
وہ سب کچھے ہوتا ہے مرد نہیں ہوتا

عمر کے جس رستے پر میں نے باؤل حرب میرے جسم کے ساتھ جلا ہے جسم برا پراے رہا میں وقت کی انگی جمال تلک پل بل مجھ پر جھایا رہا طلاست م برا رست تہ روکس جب حالات کے اندھیار روکشنیاں دیتا ہے مجھ کو ایک میرا جب میں بیتے وقت کی باتیں کرتا ہُوں کھے مرصائے میجول میکنے سکتے ہیں کہوں ترسے بیس منظر میں جب کوڈن غزل بہت پُرانے حب م کھنکنے سکتے ہیں اب بھی گفتا ہُوں جب نام رقیبوں کے درک میکھے جیرت سے تکنے سکتے ہیں

چُومتا ہُول مِن اَن بَیروں کوسینوں مِن جن بَیروں مِن درشنیوں کی جہانجوں ہے رات کو اکٹر آنگسیں ڈھائپ کے سوتا بُوں جگمگ جگمگ اول تھی میرا تن من ہے کیا لینا مجھ کو اِن جاند/ستاروں سے میرے اندر تو اگب سورج روسشن ہے

Scanned by iqbalmt@one

\*\*

اک بار ہو تک ہے اُسے کمت ہی جیلا مائے شعد سابدن اس کا دکمت ہی جیلا مائے

کردار اداجب مین کرون بادِسب کا ده کیپُول کی مانند سکتا ہی چلا جائے۔

مالات کی بجلی نے کی داکھنشیمن پر آمس کا بنچی کرچکتا ہی طِلاجائے لو نے گی ولوار

کھے روز سے زندال نظر آئی ہے یہ وُنا اب کچھ توبیال اہل نظر ہوکے رہے گا رانسان سمنی ہی چلا جائے کماں تک گئیت ہے کہ دیوار میں در ہوکے ہے گا

آجائی میسر جب آگھوں کے وہ ساغر وہ دِند تو پی پی کے سکت ہی چلا جائے

کھیولوں کی توقع ہے سر امکان تمر کا اِک بیٹر گر تھر تھی لیکت ہی جائے

ہم لاکھ ہنڈب ہوں مگرتم ہی بتاؤ جب منبط کا سمیار چیلکتا ہی جلاجائے

ہر گام یہ الزام قسیل اب بھی ہیں گئی کئی اُن یا وُں میں بھیوا جو چینکتا ہی جیلا ملہ نے

d by iqbalmt@oneurdu



یے ذوق تھی یاشسن سے آگاہ تھی ہلے کیسی بری ونس مرے اللہ تھی ہلے

یس نے توشنا ہے کریہ وُنیا بری یارب! شاعرکے خیالوں کی گزرگاہ تھی پیط

کرنے کو ہے انسان خلاؤں کو بھی آباد جو آج حقیقت ہے وہ افواہ تحقی سیلے

اب واعظ و ناصح جمال کرتے ہیں عبادت کھتے ہیں وہ إک رِند کی درگاہ تھی ہیلے

چینا ہے مرا جام اُن اکھوں نے ، وگرمنر اس جیز سے بینے کی کسال راہ تھی بیلے

تقا رشک رقیبوں کو برے حسبن نظر پر اک حشن کی ولوی ہرے ہمراہ سمی پیط

نزدیک سے دیکھا ہے تیں اب کے گر اپنا جنت کی برے ول یں بہت جاد تی ہے

anned by iqbalmt@oneurdu

صحراؤں میں اِک جھاؤں سی بھراتی رہے گ رُت کوئی بھی ہو، زُلفت وہ لہراتی رہے گی

تم چین تو لو کے برے ساون کی گھٹ یُں اواز بینیے کی مگر اتی رہے گی

جاتا رہا خوابوں میں خلل ڈا مے والا اب دن میں بھی اکثر تھیں نیندا تی رہے گ

بیختے گی مذاکس کو کوئی مگورج کی عدالت یہ رات سستاروں کی قسم کھاتی رہے گی

کھ فنبط نہ کر پائیں گے عش تی بھی تیرے کے مشاقی ہے میں تیرے کے میں اورت مالات بھی جذباتی رہے گی

صحرا کو مذھیوڑے گاکھی شہدر کی خاطر دُنیا ترے دلیوانے کوسمجھاتی رہے گی

تجم پر بھی تنت ل آن پڑی جب کوئی اُفتاد سب زندہ دِلی یار بڑی جاتی رہے گی

ڈرو اس وقت سے

ڈرو آگسس دقت سے
اسے شاعرد ، اسے نغرخوانو ، اسے سنم سازو
اچانک جب بھاری سمت ،
گھ صدلول پرانے شیش مملوں سے
کٹنائن بیر برسیں گے
بست چِلادُ گے تم

A

ڈرو اُس وقت سے اسے شاعرو ، اسے نغہ نوانو ، اسے صنم سازو ، جوممکن ہو تو بڑھ کر روک لو اُس اُنے والے وقت کا رسستہ

اور یکارو گے بہت با ذوق ڈنیا کو مكر با ذوق دُنيا كا هر إك باشنده یلے ہی سے گھائل ہوشیکا ہوگا جر باقی لوگ ہوں گے دہ تھارا ساتھ کب دی گے کہ وہ تو رجعتوں کی ہمیردٹن مینے کے عادی ہو شکے ہول گے انھیں توصرف وہ بائیں بھلی معلوم ہول گی ہمالت کا اندھیرا اور بھی ان کی رگوں میں بن سے بحر جائے ده باتس عقل وأستدلال كاإك شائير عن نبين بوتا ير ماناتم ببت مجعادٌ کے اُن کو مگرکوئی نه سمھے گا اور ای دُورِسیابی میں جو بریا کربلا ہوگی و ہال کوئی بھی حُرسیب دا نہیں ہو گا تمصاری یا سداری کو رلمیں گے سب بھارے خون کے بیاسے

\*\*

ا پنے لبوں کو کوشمن اظہار مت بنا سیتے ہیں جو اُنہی کو گسنہ گار مت بنا

ول کو وہا وہا کے نہ رکھ دھڑکنوں تلے بے چندوں کے تطعن کو آزارمت بنا

جتنے بھی لفظ ہیں و ہ میکتے گلاب ہیں بھے کے فرق سے اُنھیں تلوارمت بنا

رَكِ دف كاجُرم نه ماف كُل تُونه مُن إس سيئل كو باعدث تكوار مست. بنا معراح نظر یاد آشے خالِ محن وجال کر کی چره خلیورت دکھ کر زندگ سونا دکھائی وسے چیں صرف باک منی کی تورث دیکھ کر

رو کا ہے تُونے جس کو سدا عرضِ حال سے ہجرت وہ کر گیا ترے شہر وصال ہے

وه مركب جب اس كى سكونت بدل گئى جیون سے بڑھ کے بیار تھا پنجی کو ڈال سے

بندهوا رياتها جومرے باؤں ميں بجليال آگے بوصا یہ خود وہ حدِ اعتدال سے

تقی الیبی بے خودی کرجب آیا وہ سامنے مفہوم برگی مرے دست سوال سے الزام کھے تو گرد کشس ایام کو بھی دے ابنے ہراکے عم کوغم یارمت بنا

المميرے بازوؤل مي كرساحل بيجالكين إس مُوج مُوج وقت كومنجدارمت سب

تیرا یه منبط، اور وه شعک ارساتادی سورج کے آگے موم کی دلیوادمت بنا

شاید وہ تیرہے منزیہ ہی تج بولنے لگے پھرے کو کئینے کا پرستارست بنا

برایک کے دی کھلارکی اے تیل! یہ ول ہے ایک گراسے بازارمت بنا

تھا میں بھی حکمرال کبھی اقلیم مسسن پر کھے سے سبق رقبیب مرے ہی زوال سے

رسوں بیلے قلیل زمانے کے ساتھ ہم واقعت مجوشے نامچر بھی زمانے کی عیال سے

گریوه سر<del>ی</del>

احباب سے تھیپ ٹھیپ کے بھی رویا بہوں میں اکثر پر آج بھری بزم میں رونے کا مزاا در ہی کچھ ہے

احباب کو حیرت ، کرمرے قبقه بردارلبول پر کیول نے گئی سبقت مری تعینی ہُوئی پکیں — مرے تینتے ہُوئے آنسو

> شاید مرے احباب کومعلوم نہیں ہے اظہارِ مسرت کھی ہوتا ہے جو روکر سوبار کا ہنسنا بھی اُسے چیونہیں سکتا

انسومين وه موتی پکوں کے صدت سے جوشکتے ہیں اُسی دُم جب دِل کے سمندریں خرستی کا کوئی طوفان بیا ہو طوفان سمامسكتا نهيس حرث بننسي ميس انشوبی اسےای تراوٹ میں میٹیں ترسیٹیں ا آنٹو کر جبامت میں ہیں قطرے سے بھی کچھ کم اظها إمسرت مي سمندرس بوك ين اليجس مراء احباب مي كالمش ائن كوبتائے كو في بهروم حاصل ہو خوشی آج میوئی ہے برے دل کو شاید وه تنبتم میسمیثی بهی شرجا آن

بونثول برتمتم بمى بهست توب سيسكن

أبكهون مين ترشح كي نصنا اور بهي كيه سب

برسات میں رم جم کی صدا اور ہی کچھ ہے

اس بزم میں رونے کا مزااور بی کھ ہے

اخروہ میرے قد کی بھی صدسے گزر گیا کل سٹ میں تواہے ہی سائے سے ڈرگیا

مُرَّقِي مِن سِند كِيا مُرُوا بِحِوْن كِي صَلِيل مِن مگنو کے ساتھ اُس کا اُحب لا تھی مرگیا

کھے ہی برسس کے بعد تو اُس سے بلاتھائی وكهها بوميرا عكسس تواثنين وركيا

الیانہیں کرغم نے بڑھالی ہو اپنی عمر موسم فوشي كا وقت سے پہلے كررگىي

ر بکھنا مرے مزار کے سکتے یہ یہ حرو ن مرحم زندگی کی حراست میں مرکب

کھے راحتول کی کھوج میں آئی تھی زندگی دكمها تو إك لحد من سمائي عنى زندگي

کیا کیا نہ ایک شخص نے رکھی سنبھال کر معسلوم اب بُوا کر پیرائی تھی زندگی

ہو جائے ریزہ ریزہ لگے جب ڈرامی سی کیا سوچ کر فگرانے بن ٹی تھی زندگی

تھا وشمنوں کے واسطے عبرت کا یہ مقام کاندھے بیہ دوستوں نے اُٹھا کی تھی زندگی



إقراء

يميرك كماجريل نے: یمیرنے کہا: مُن يُرْهِ نبين سكتا نكرائس لمحرنور وتنجتي كانتيجه تمطا كر إك اُمِّي وه عالم بن كيا رُوعے زمیں برجن سے بڑھ کر كوئى تجى علم وبصيرت كانه مالك تصاب يهين تك ختم بوجاتا نهيس ييك لماعلم وبصيرت كا بیمبرکے فلاموں تک نے یائی روشنی علم وبصيرت كي اُ جَالًا ہوگیا مشرق سے مغرب تک

دائیں گئی عدم کی طرون خاک۔ اوڑھ کر سانسیں بہن کے دہرمی آئی تھی زندگی

اُڑنا ہُوا وہ ایک پرندہ ہے اب کہاں اینے پروں بیجس نے سسب ٹی تھی زندگ

دیکھا قسار خانزمتی می جسب تعیل داؤی بر برابشہ نے لگائی می زندگی



کہا میرے زمانے سے گزرتے وقت نے

نرمین کو لُ سمیر بھول ، نر توکو کی فرمشتہ ہے

ئیں تیری بات کیوں مانوں ۔۔ ؟

مجھے ٹرھنا تو آما ہے

کها میرے زمانے نے گرئیں تھُول ما نا جاہتا ہُوں سارےلفظوں کو اور ان لفظول ميں پوسسيده براك علم ولصيرت كو كت بي غرق در باكرك المينان وراحت حاسبتا موں ميں كراب اليهاسي كرناجا بي الم الرزت وقت في والما المول ؟ کہا ہے ملم وبھرت اور کتب خانے برے کس کام کے جب ہر موراسہے پر بلند آواز لاؤد اسسيكرول سے وسی گُونشر بوتا ہے نفی ہوتی جلی جاتی ہے جس سے دم برم الم والعمیرت کی \_ محروس كے ساتھ ، سخى بات تو يہ سہم

بُواکی امرکوئی میموے میرے یارسے آئی کوئی تازہ خبر لویں بھی سمندر پارسے آئی

بول سے کم اورانکھوں سے بہت کراہے وہ باتیں بلاغت اس ميريه باست دي اظهار سے آئی

وہ اس کی گفتگو، کلیاں چیکنے کی صب اجیسے یہ نرمی اکس کے لیے میں ہمارے بیارسے آئی

كشش ركهتا نهيس اب عيول ميري اسطے كوئى كر مُحْدِ مك برمهك أش زلعب فوشيودارس أنى

ساں ہے ہوتھی پرسف نود زلبخاؤں کا کا کہ ہے روایت یہ نئی کیا جانے کِس بازار سے آئی

وہ اِک مغرورسی لڑکی، خوشی جس کا مخلف ہے مرے یاس آگئی سے کن طرے اصرار سے آئی

اندھیروں نے تعیل اکثر اُسی دلیارسے جھانکا اُٹر کر دُھوپ میرے گھریں جم الیارسے آئی

التر السي وليوار مسته معجماتها ههر مين حب اليوار سه التي

\*

وہ ساون جم میں زلفول کی گھٹا جھا تی تہیں ہوتی جو برسے بھی توسیراب اپنی تنهائی نہیں ہوتی

جنابِ عشق کرتے ہیں کرم کچھ خاص بوگوں پر ہرانسان کے مقدّر میں تورسوائی نہیں ہوتی

سمندر برسکوں ہے اس لیے گرابھی سے در نر مجلتی ندیوں میں کوئی گسسائی نہیں ہوتی

یه داعظ سے نہیں تقریر میں دکھتا جاب اپنا گر اس شفس کی با تول میں سیّا اُی نہیں ہوتی

6° 500

بشرکے رُوپ میں اِک دِلرُباطِلىم بنے تفق میں دُھوپ بلائیں تواُس کا جم بنے وہ معجزات کی حد تک بہنچ گیا ہے قلیل حروف کوئی بھی بکھول اُسی کا اِسم بنے جمال ساتی کے ایما پر کوئی کم ظرف آسیٹھے وہاں نوسٹس ذوق برندوں کی یذیرائی نہیں ہوتی

کبھی چرے برل کرجی بیال کچھلوگ آتے ہیں کبھی کچھ دکھتی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی

۔۔ قبیل اکثریہ دکھا ہے کسی فلس کے آگل میں برات آئے تو اس کے ساتھ شمٹا ٹی نہیں ہوتی

قليل أس تخفس كاكيا واسطرمير في تعليا سے! وفا كے جرم ميں جس في سزايا في ننيل ہوتی

Scanned by iqbalmt@oneurdu.co

\*

دل لگا بیٹھا بھول لا ہور کے ہنگا موں سے بیاد ہے عیر بھی ہری لور، تری شاموں سے

کھی اُندھی کھی شعلہ کھی نغمہ کھی رنگ۔ اپنا مامنی مجھے یا دائے کئی ناموں سے

ایک وہ دن کر بنال دید تڑپ جاتے تھے ایک یہ دن کر بہل جاتے ہیں بینیاموں سے

جب مرے ہاتھ پر کا نٹول نے دیا تھا ہوسہ وہ مرا پہلا تعارف تھا گل اندامول سے ned by icbalm@oneurdu.

كششش جمال

قدم قدم پر کئی نوشش جمال ہیں گئی۔ کمی میں بات کمان میرے مرجبیں جیسی نگاہ ہو بھی اُسٹے اس کے خالی وفد پر کئے۔ کمشنش صرور کوئی اکسس میں ہے زیرت میں

جان و دِل دے کے مجتنت کے خرید اربنے یہ کھری چیز تو ہلتی ہے کھرے داموں سے

پور بازار میں سبکنے نریبنج جائے کمیں بنس ایمال کو بحلوائیے گوداموں سے

پُرِدِی معفرت غالب کی بُروئی نصعت قلیل مے تو بلتی نہیں رغبت ہے فقط امول سے

حب کبی مام کو ہونٹوں سے لگایا میں نے رقص کرتا میوا دیکھے بڑا سایا میں نے

مُجھ سے مت پُوچھ مرے محتب تنرے اوچ کیوں تری آنکھ کو بیہے نہ بنایا میں نے

وگ کتے ہیں تعیدہ وہ ترکی کا تھا عام ساگیت جومفل میں سٹنایا میں نے Scanned by iqbalmt@oneur

مُسِيكِه بند تھانسيكن جوننى گرجا بادل ابنى تربه كو چنخنت مُوا بايا مِمَ نے شعر دنغمات كارشتد كمبى لُوْلا برقشت لَ

<del>---</del>\_-\_

Scanned by Iqbalmt@oneur

\*\*

جب سے آیا ہے ترے بیار کا موسم جاناں دل میں رہتی ہے لگا تار چسس انجیم جاناں

زخم جوتم نے دیے اُن کاستدیسے ہے ہے۔ بھیجنا اب شریف دا را کوئی مرہم جاناں

بل رہے تھے مری پکوں پہویادوں کے چراغ اب توان کی بھی بویں ہوگئیں مدھم جاناں

رُک گئی سائنسس بجیرنے کی گھڑی جب آئی دل مگر تھر بھی دھوکست رہا پہیم جاناں



اپاۇرىپ

کہا اُس نے۔۔ مجهرتب واقعى تم سع مبست تقى کہا میں نے \_\_\_ مجھے تراج میں تم سے محبت ہے وہ تب کی بات کر تی ہے میں اب کی بات کرتا نبول مگر جو فاصلہ تب اوراب کے درمیال مأئل ہے وہ ہم سے توٹل کر تھی سمیٹا جانہیں سکتا وه اب تک انهین سکتی مين تب كويانهين سكتا

باندھ نوں میں ہمی تری یاد کے گھنگھ والکین رقص کرنا ہمی ترمینے سے نہسیں کم جاناں

تُونے چوڑا مرکسی روِعسل کے قابل اب مراشعر، نہ شعلہ ہے مرمضبنم جانال

مانے کیا تجھ سے بہوئی بات کر گم صم بقیل اب برا نام بھی لیتا ہے وہ کم کم جانال

وست عوام ہو کر گرمیب اِن شہر مار اس دور ناسسیاس میں دونول میں بے وقار

وه شورہے کر گیت اُنجرتا ننسیس کوئی یوں سے از بج رہے ہیں کر گھایل ہے تار تار

ا أَنُي نَطْبِ رَا فِق بِيرِ شَفْق سِي كِلِي الْمُولُ ديكيما تو يرا ربي تقى ويال نُون كي ميوار

كانٹوں سے كب شكايت بيكائكى كن میورس نے خود ہی کھول دیا راز نوبہار

ثوو قسرسي ب بيكار ك بحث يرفجر في سيخ ك جلیے بھی ہر اپنی لاج بحب لینا تيرے دري دے مذبار الروسك كل من كافذ كم ميول سعب لينا

اب دُور کک نمیں کسی آہدا کی تعملی ایوسس ہو چلی ہے بری سف م انتظار

سرر بہ جو آپڑی ہے توہنس کر نجائیے عالات پر نہیں ہے کسی کا بھی اختیار

کھانے ہیں وہ فریب مجسّت کے نام پر اب اپنے آپ پر بھی نہیں ہم کوانتہاد

تُو سفے ویا فریب تو یس بھی رہا خوسش اسے دوست مِس بھی تیری طرے ہوں گنامگار

شاید کی اور می ش ازاب تر ور مکون اسے ذندگی کھی تولیٹ کر معے میکان

کوئی کسی کی بات سمھتا نہیں قتسی مجھ کو اسی لیے تو ہے دلوائگی سے بیار

\*

جب سے لبول بہ شور گلُو نا ہے لگا شہروں میں ایک عالم جُو نا ہے لگا

جذبات کی برات کچہ اس شان سے جلی سرگوں یہ تیرا میرا لہو نا بیصنے لگا

یُں ناچت ہُوں صرف رہنے کے تُوں میں ا اسے دوست کِس خیال سے تُونا ہے لگا

شهراسوپ

رشتر دلوار و دُر، تیرابھی ہے، میرا بھی ہے مت برا اس کو یہ گھرتیرا بھی ہے میرا بھی ہے

سے میرے م سے بی قائم ہیں اس کی وفقیں میرے تھائی یہ نگر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

کیوں روی البس می ہم ایک ایک نگمیل پر اس میں نقصانِ سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

شاخ شاخ اس کی سبیشه بازو عینفقت بی سایا سایا بیشمب تیرانجی ہے میرانجی ہے دھوکا ہُوا جو رقص بہ کارِ تُواب کا یشخ حرم بھی کرکے وصنو ناچنے لگا یُس ذبح ہوگیا جو تنتیل اپنے ہاتھ سے نوئش ہوکے اس خبرسے عدُو ناچنے لگا

2000

scanned by iqbalmt@oneurdu.con

\*\*

ہر شئے سورج کی رہ رہ کر پذیرا فی کریں ہم سجھتے برجھتے نقصان مبیث فی کریں اس جگہ تعت ریہ ہے آئی ترے ہمار کو

نام تیرا ہم نے نود بکھا ہے جب ہراینے پر کس طسدہ مسمار ہم دیوار تنہائی کریں

مِن جُكُر مب لا دبھی شغلِ مسیط ٹی کریں

پاس میرے آگئے ہوجب تو پھرطبری ہے کیا؟ آڈ کھے سیسے منیں کچھ معت ل آرائی کریں کھا گئی کل ناگہاں جن کو فسا دوں کی صلیب اُن میں إِک نُورِ نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

اینی حالت پرنهیں تہنا کوئی بھی سوگوار دامن ول تربہ ترتیرا بھی ہے میرا بھی ہے

کھ تو ہم اپنے ضمیروں سے بھی کرلیں مشورہ گرچ رہبر معتبر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

غم تو یہ ہے گرگئی دستار عزت بھی تعلیل ورمذ إن كا مدھوں بر سرتيز الحق ہے سراھی ہے

گرمعب واجش میں خلق فیدا بھی ہے مگر کیوں سن ہم کچھ آپ بھی سامانِ رسوا ٹی کریں

میگول جن نوگول میں بانتظان کولازم ہے قلیل پتھروں سے وہ ہماری عزّت افزائی کریں

\*

کون کس کے ہاتھ آیا اور کھلونا ہوگیا: چھورلیشے اس بات کو جو بھی تھا ہونا ہوگیا

ائن کے کوچے کی زمیں جن دن سے مُن نے اوڑھ لی آسمال ائس روز سے میرا بچھونا ہو گئی

دیکھ بوں تو دیرتک لیتی ہے چٹارے نظر ذا تُقتہ اب اس کے چیرے کا سلونا ہو گیا



سوم

شُّام کے سُورج نے جب ترجی شامین الذی اسینے سائے کے مقابل میں تو ہونا ہوگئی

میری قیمت مرف بیل کے برابر تھی تنتیل میر سکے اُس بارسس بدن کو میں تومونا ہوگیا

\_\_\_\_

\*

ائی امنی سوچ کے صحراؤں میں ہم بچیا تے ہیں بگولے باؤں میں

جب منی ہم نے بینے کی صدا جا لیے بینی ہُوئی برکھ وُں میں

دل کے دروازے بپردسک ی مُونی مسلماں بے گئیں اسٹ وُں میں

نود ہی تھے موج داستقبال کو ہم گئے جس شہر میں جرگاؤں میں



جاند تاروں میں کیا جسس کوتلاش وہ تقامیرے اتھ کی ریکھاؤں میں

ہم کھڑے تھے دورُتوں کے درمیاں دھوپ میں وہ جل گیامی تھادر میں

جامِطے دریاسسندر می تقسیس ندیاں گرتی رہیں دریاوس میں

nned by iqbalmt@oneurdu.c

كييرا ، رِرْق أور تَقْير

ا اوراس کا بھر کر تو پہلے

ہربت سے سیقر نکال

ہیقر کو توٹر اور بھر دیکھ اس میں

ہیقر کو توٹر اور بھر مرکھ اس میں

مدلیوں سے بیقر بہی سکن ہے جم کا

اور اسس کا یہ ہے کمال

بیقر کے اندر وہ رہ کر سمیشہ

ہی تاہے رز تِ ملال

جينا أسے ہوممال باہر کی ڈنسپ \_\_ ال حرام اور لا ليج كىمن شى سرمایه دارول کی رندی باہر کی مُنب \_\_\_ اندرے کانی انسانیت کے لیے ایک گال اس میں ہے خواب وخیال اسے دوست ...! رزق طال

لین ج پیمرسے آجائے باہر

\*\*

وہ شخص جس کو مری زندگی میں آنا تھ شنا ہے امس کے تعاقب میں إگ نمائز تھ

نه تصالیب ندکسی کوبھی دِل کا دِل سے بلاپ گرمہمسیس تو دِ سے سے دِیا جلانا تھب

سر جانے بھیگ جلی کیوں ہمس ری بیٹیانی ہمارسے سریہ تو سورج کا شامیانہ تقب

بهت عروج پرجب تقے ہمارے قول دقسَم ہمارے بیب رکا وہ آخری زمانہ تق

بهت قریب ابهت می قریب تفاصی د تفسسے دُور بہست دُور آسٹ یانتھ

تعتیل سی کھ کورہلی ہے اِسی کے شہرست کر تُوسم ج کی تنقب کا نشانہ تھ

سے اور سنہ وہ زمانہ رہا سمال حیات کالسیکن سداسمانا رہا

غزل حرام ہوئی ، شسن پر لگے پہرے برا مزاج مگر تھے۔ بھی شاعرا مراج

فُدا بھی مان رلیا بندگی بھی کی اُس کی تعلّق اُس سے مگراست غائبا ندر یا

بکھا مُہوا مرا ماصنی تصاج*س کے شکول ب* مری اُڑوان میں حائل وہ آسنسیامذرہا





.str

اگر چ بزم میں درد آسٹنا بھی کتا ہے کوئی نہ ہو تو مجھ دہ مُرا بھی کتا ہے

مرے فگرا، اُسے جُمِللاؤل کس بہانے سے وہ ابنی تو مجھے آسشنا بھی کست ہے

یم اس کے دوغلے پن سے بہت ہی عاجز مُرک وہ مجھےسے سپیار کو اپنی خطابھی کمتا ہے

بڑوا ہے ایب تعارف اِک ایسے موسم سے جو آندھیوں کو خرام صب بھی کتا ہے پروں کے ڈھیر کے بین ٹال بہی جہاں جہاں کہی بیجی کا آسٹ یا ندہا کہیں کہیں کوئی داصت کہیں کی ٹی غم مرسے نصیب کامنظر وہی پرانا رہا قبیل ترکب مراسم وہ کرگ ، بھر بھی سلوک اس کا بر سے ساتھ دوستانہ رہا

لفظول کی بانبی کا سانپ

ک مے بیندلبوں کے پیچے ریگ رہا ہے دھیرے دھیرے تفظول کی ہائبی کا سائٹ یُول لگناہے چندلبول سے آگے بڑھ ک یہ زہر ملی سائے کئی ہوتوں کے جانا جا ہتا ہے بتلاتی ہے کینجلی اکسس کی بنا بُوا باردد کاہے اس کا پیکر تُصل مے مونظر نظر کو ، بدن بدن کو خطرہ جس ہے ڈاکر ڈاکر کو ، چین جین کو نوا درات کی قیمت پرجن کو پہنچ سسکے زمانہ ایسے نبتوں کوسٹ دابھی کتاہے

تقبیل تو کمبی داعظ کا اعتبار سر کر مذات سے وہ تجمع بارس بھی کمتا ہے

نون کے مارے آئھ اٹھاکر کوئی نہ اس کی جانب دیکھے
لین تُوکیا واقعی اس کو دکھے اچا ہے؟
بڑے شوق سے دیکھ!
لیکن تیرے یہے ہیں۔
لیکن تیرے لیے ہیں۔
بہتر

وانب مے مفتدے یانی کی مینک سے

اور کمنکھیوں سے اکس کے زہر یلے بن کو بھائپ

تب تو ٹھیک سے جان سے گا کیسے تیرے باؤں سے کمیلا جاسکتاہے

لفظوں کی بائمی کا یہ زمرالا سائپ

M@oneurdu.c

\*\*

مرن برے انتھوں کو جُہوں تیری بعیت جا ہول سو در چھوڑ کے تیری ایک جسین کرامت جا ہوں

تھوڑے تھوڑے دن کا ٹے ہیں کتی ہی گلیوں میں ا آخری بار ترے ول میں اسے دوست کونت جاہوں

ہ میں کوئی ڈھنگ برکھاؤں تجھ کو بے جینی کا تیرا دوست ہوں اپنی سی تیری بھی حالت جاہوں

تیرے ذہن کی جاندی اور تیرے صدیابت کا سونا اپنا جسم منا کر بھی میں صروت مید دولت جاہول

اُورِ والا پوجھ ہی بیٹھ مجھ سے تو میں بُزدِل تُجھ سے گھل کر باتیں کر سکنے کی ہمتت چاہوں

بے غرصٰی کی آخری صدیر بنا تعلیل جو ساتھی وہی تو ہے اِکستھ جے میں بنال صرورت جاہوں

\*\*

چاند تھی راہ میں کیا ہے روشن تھر تھی کوئی نہ آیا رات گئے حیران کھڑے ہیں میں اور مسیدا سایا

ستائے کے رنگ ہیں لاکھوں کمس کو بہپ نوں یس نے اکس لی جا پ ٹنی اور برسوں دھوکا کھایا

دھوپ کا بھی اِک رُوپ ہے یارو گرم گلا بی لیکن اکٹر ٹھنڈے جھونکوں سے بھی دنگ سرا سسٹولایا

رونا کیا ؟ و دهانب کے شداب می اہی کھڑا ہُوں ورنا کیا ؟ و دهانب کے شداب می اہی کھڑا ہُوں ورنا ہمسایا

Scanned by iqualmit@on



نۇن كى دىش**ك** 

ناہے گا مرا دلوانہ پُن زخمیہ بہن کرچنن جبنن اسے دوست ندرستردوک برا اسے وست ندرستردوک برا اسے ونس فو دلوار نہ بن

ا زاد میوا تھا میں بیدا اور مرنے تک آزاد میول میں اِنکار ہے جس کی فطرت میں اُس آدم کی اولاد ہُوں میں اِنکار ہے جس کی فطرت میں اُس آدم کی اولاد ہُوں میں مثل میں اگن اے دوست بذرستدد کی مرا

ہم بے داغ بدن دانوں کو نیم برسہندکر کے ہر کوٹرھی نے اپنے بدن پر اوٹرھ لیا سرمایا

ا پنے اپنے ور د کے اندر کھیپ گئے ساتھی سامے زخموں کے اسس موسسم میں کون اپنا کون پرایا

ساتھ ہما راکبھی نرجیوڑا یارقت لی قلم نے وریز اس ونیا میں کس نے کس کا سے اللہ نبھایا

ئیں اپنے خُون کی دستک سے انسان کی آن جگا وُل گا تم یہ شہمنا تیرول سے سنسشیروں سے ڈرجاؤل گا میں با ندھ مُجِگا جُول سر برگفن اے ودست نذرستد دوک مرا اے وُنسی تُر دیوار نذبن ناہے گا مرا دیوار نذبن مجبوروں کا میں ہمدم ہُوں اورسائقی ہُول کمزوروں کا میں ساتھ کبھی دیے کتا نہیں اِن کانے پیلے چوروں کا یہ سب ہیں ترسے میرے وشمن اے دوست ہزرستہ روک مرا اے وشیب آئو دیوار ہز بن

احدامی کے موتی ہیں جس میں من ساگر کا وہ سیب ہُوں میں روش جو اندھیرے گھر کر دے وہ بنگرگ کرتا دیسے جُموں میں اُڑا دہے مسیدی کمرن کرن اے دوست نزرستر روک برا اے وہست نزرستر روک برا اے وہسی اُٹو ولیوا ر نہ بن

ظالم کوجس نے للکارا وہ سنے وں جیسا مروم ان میں جن نوگوں میں جن نوگوں ہیں جن نوگوں کا ہمسدد مُہاں میں ہر ایک دطن ہے میرا وطن اسے دوست نا رستہ روک مرا اسے دوست نا رستہ روک مرا اسے دوست نا رستہ روک مرا اسے دوست نا دلوار نابن

\*\*

امیری کے نشاں سارے کے سارے بر محل رکھنا جمال چینکی ہوں زنجیری وہیں زلفوں کے بائے کھنا

تمعیں بے کیفٹ کرنے کو نہ جانے کب بدل جائی اُن آنکھوں کا تم اپنے پاکسس کچے نسم البدل دکھنا

رہا ہے دبط میری شاعری کا اس کے ہونٹوں سے مگر جائے تو اگسس کے سامنے میری غزل رکھنا Scanned by iqbalmi@oneurdu.c

ز گرسکے وشکیس دیے رہی ہے شیئت سونے والا گرسو رہا ہے مجھر قرمطلب ہے ال اولوں کا بچھ تو زیر زمیں ہو رہا ہے

کھی اپنی جفا پر وہ شیمیاں ہوتھی کتا ہے مگرتم فیصلہ ترکب مجتست کا اٹل رکھنا

ہزار دن آرزوُوں کو بسامیٹے ہوکیوں دِل میں نہیں مان گھر میں اتنے مہماں آج کل رکھنا

ہُواؤں سے بھی پڑ جاتے ہیں اکمتر دائر سے جمی سے قبیل ائر جیل میں ہوئے سے یا دول کے ڈال کھنا



اگر چاہوتم اپنی حسرتوں کو تازہ کوم رکھنا تمنّاؤں کی ہروادی میں آہتہ قدم رکھنا

حینوں کی وہ محسنسل ہو کہ دربارِ شہنشاہی کمیں اچھا نہیں ہوتا سرسلیم خم رکھنا

دِلوں میں بیار ہے اپنا ، بلول میں اس کا سرایا عدد کے سامنے یا رب تُوہی میرا مجم رکھنا

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

اپیک الوکھی لڑکی

انگ ہے اُس کا بھول سارنگ ہول گلال دِل موہ لیسنے میں اُسے حاصل بڑا کمسال ایک نظر میں کھینج سے جاتے راہیوں کو جادُو اُس کی جھانجھنیں مقناطیس جبال

ماتھا ا جلے چاندرائہونٹ اس کے عنّاب روکی ہنستی بولتی مجیسے کھلا گلاب معبور اسے جان کے بیش کیا جو پان کمہ ہے گی وہ آپ سے تبحیّا جی کوداب " اللي أس كي أف تك بري أنصول مي دم ركهنا یسی کھ درمیان دین و دنیا ہم نے دیکھا ہے لگانا كو فكرا سے اور بہائو مي صنم ركھنا تعبیل اب بھی سیمائی کا دعویٰ سے انھیں کسکین كرم كى أكسس لين قاتلول سي يعريني كم دكهنا

أسے بي وصانب لينا جا سائول في عكول مي

### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com #\*

کھی سراسر مہر ہے کھی وہ قہر ہی قہر وہ لڑک کے رُوپ مِن گھے امرت کھے ذہر کو کی مذسارے ٹہر می جانے اس کا نام بھر بھی اُس بے نام کو بچانے سب شہر

鱳

اُس کی زلف کے سائے سائے سے لاکرو جلتے لوگو \_\_\_ کیھ توابیت مصبلا کرو

بیار کی آنج بنگھ رکا باعت بنتی ہے جلب سے تو بیار کی آگ میں جلا کرو

پیڑ بیب ال کچھ سدا بہار بھی ہوتے ہیں کوئی موسنم ہوتم میٹولا تھپلا کرو

کوئی منظر ہاؤں کی زنجیر نہیں وادی وادی ازادی سے حیال کرو



9

\*

اِس وحرتی کے سنیٹ ناگ کا ڈنگ بڑا زمر ملاہے صدریاں گزریں اسسمان کا رنگ بھی تک نیلاہے

یک بُول اپنے بیار بہ قائم اُن کی رسمیں وہ جانیں اور جانیں اور میں اور تبیار ہے

میرے اُس کے ہونٹ ہلیں تو کھلیں ہزاروں کھُول مگر کھے تو میں چُپ رہتا ہُوں کھے یار مرا شرمی لاہے

ا آنُو ٹیکے ہول کے اِن پر ٔ خرف جبی تر تھیل گئے روایا ہے اور کا فائد گسید لاہے روایا ہے اور کا فائد گسید لاہے

جان بجب وُ تنگ نظر انسانوں سے کچھ امین کچھ خلق خُدا کا تصب لاکرو

بیندا جس کو پُرا ، بھانسی چڑھے وہی کس نے کہ تھا سائٹے اینا گلا کرو

غم کو اور بڑھ تی ہے یہ ہنٹی قنتی ک جمرے پر یہ عن ذہ کم کم کا کرد



ئی نے کہا دو اجنبیوں کے دِل کیسے بل جاتے ہیں پیار سے بولی اِک دلیری برسب عبدوان کی لیلاہے

یوں ہی تو نہیں کہ تا رہتا نظمین غزلین گیت قبیل یہ توکمی کی معفل کہ جانے کا ایک وسیلہ ہے

\*

یوں لگتا ہے لاکشس ہماری موم کا بیسے ہوئے گفن ہے پھینکے گئے سمندر میں ہم میر بھی اپنا بھٹک مدت ہ

کیوں تالاب میں عکس ہمارا صاف نظر نہیں آتا لوگو یا کچھ مسخ ہے چراا پنا 'یا یا نی میں گدلا بُن ہے

کون سا بدلہ ہم سے لیسے بھیمی گئی برسات فلکے کہاں سے بیج کر گزرے کوئی ساری کلیوں میں بلے ہے

رب کو خوش کرنے کے بہانے کرے دل زاری بناؤں کی اک موذی لب اِسی کام میں بڑے خلوص کے ساتھ گن ہے scanned by iqbalmt@one

# www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

مُهلى روشتىپال

مُن کر سٹورفضا میں تیز بُواؤل کا چار طرف وا ویلا ہوتے دیکھاہے گرد اُڑاتی آندھی کے چھویلینے سے روستنیوں کومکیلا ہوتے دیکھاہے اُی کے گھرسے ہوگا برآ مدنی ہوا سب مال ہمارا ہم رہبرسمجھ تھے ہی کو وہ اِکٹ ٹیٹینی رہزن ہے

مر بن باسی ہے خطرے میں جاننا جا ہے مرسیت کو جمال کمیں ہے کوئی لنکا وہال کا راج بتی دادن ہے

کون بتائے کس ظالم نے آگر توط دیے سب جھولے ایک بادن ج

پيچ نوب تعبيل ا به اوان م مادان م

# Scanned by iqbalmt@oneurdu.co

روین کے وجود

تُوكُنَّى بارتُبُوا قَتْ لِمَكُّرا مِهِ مِنْ اِلْ الْمُرَّالِ مِرْمِ وِلْ الْمُرْاتِ مِرْمِ وِلْ الْمُرْاتِ م رَرْمِ مرفْظ بِرِيرُ وُنَيَا كَبِي رُولُ بِحَيْنِينَ تَيْرا مَرْمِبِ تَوْسِهِ لِبِينَ مَرْمِبِ الْمَانِيتَ اور اس نام كا خرمِب يهال كُوكُ بِحَيْنِينَ

\*\*

کچه دی مُسْرجوبے مُسْروں کی طسدہ جیسے اپنے ہی گھریں در به دروں کی طسرے بیجے

انساں کو بپاہیے کہ مسا فسنسہ نواز ہو ہتنت ہیے ہرسے شجروں کی طسسرہ ہے

ر کھے وہ ابنی انکھول پر ایپ بریدہ سر جر جاہست ہو دیدہ وروں کی طسر صبیے

جن کے مشروں میں کیفٹ تھااور وں کے واسطے بم الن أداكس نعت مركون كالمسدع بي

مجكن تتيل مهم كوينه آيا تمس ممر جب تک بھے کشیدہ مردں کی طرع ہے

افتابس اكب جلك بين كهاني وه كر كيا اینے برن سے شعب رہیانی وہ کر گیا

جيونها لگا وه مچھ کولسنتي بمواؤں کا آیا تو مسیدی شام سب نی وه کرگیا

بکھ کر حیلا گیا مرے چرہے بیراپناغم مجھ کوعطب عجیب نشانی وہ کر گیا

سو جان دیے کے بھی نزگمی کو وفاعظے دل کے ٹگر میں اپسی گرانی وہ کرکٹ



141

اب اُس کی جال دکھے کے بہتی ہیں نڈیاں یابٹ یانیوں کی روانی وہ کرگس

مجھ سے انا پرست نے جانا اُسے قتیل بتھر کو اپنی آئج سے یانی وہ کرگی

روِّ نعمت

اوبنے کل پی جی طرف صب کر دیاں بلعث رکر کن بمن برسس رم چیم برسس جیاجوں برسس چیم پریں لیکن برا کیا مرکاں مش مید مذمخی کو سہد دیکے بلتن برا کیا مرکاں مش مید مذمخی کو سہد دیکے بلتر اسے ابرکرم! مسیدی طرفت کم کم برسس canned by iqbalmt@oneur



### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

鱳

غبار رمگزرجب پردہ مجسس پر گراہیے۔ ہر اک ذرّہ کسی محمل نشیں کے دل پر گرنا ہے

کسی بیاسے کو باتی صرحرح بل جائے صحابی تھکا بارا مسافر اس طسرے منزل بیرگرتا ہے

اُڑاتی ہے مذاق اس کا بھتورکی حشرساماتی کمیں قاح کا بتوار جب ساحل بیرگرما ہے

تجے دیے گا رعایت اس فلط فیمی میں مت رہنا عتاب اس کا ج گرات توسی مفل برگرات ہے عقظ

جمال میرے بھٹاک جانے کا اندلیٹر ہوا بیدا دہیں رستہ دکھا یا دودھ بیسی کچھ صداؤں نے کوئی خطرہ تست کے آیا جونہی کچھ کہ جھیٹنے کو مجھے اپنے پروں میں ملے لیا مال کی ڈعاوں نے

### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

رعونت سے جے تھینکا گیا ہو بے گناہوں پر وہی ضجر ملیٹ کر سینٹ قاتل ہیر گرما ہے

جو حیران ہیں تھارے ضبط پر کھر دو قلیل اُن جو دامن پر نہیں گر تا. وُرہ آنٹو دل بر گر تا ہے

貒

مزوری چیز جو مانگو دی اکثر نهسیں دیتا وه کرتا ہے عطاست م دهیا، چادر نهیں دیتا

سگوں کو تو اجازت اس نے دی سے طط کھائے کی سے افاق کے ایسے ہم کو مگر سیقر نہیں دیتا

زمانے سے انوکھی دین ہے اس دینے والے کی وہ دیتا ہے در و دیوار اسپ کن گھر نہیں دیتا

اکیلا حرف ہُول اور داستاں بننے کی صرتیہے مگر مُحْجه پر توجّه وہ فسانہ گر نہسیں دیتا





مجھے تو نوگ لگے جیسے کفن پرہے نظر اکس کی میحاہیے تو کیوں مردول کو زندہ کر نہیں دیتا

من ہے کھول بھی دیتا ہے وہ بنجرے کا دروازہ مگر اڑنے لگیں بنچی تو ان کو بُر نہسیں دیتا

عنایت ہے تعلیل اس کی نقط کچھ خاص لوگوں پر سنی وہ سے تو مجھر کموں میرا دائ جرمنیں دیتا

كهاني ختم بهُوتي

ائِی اکلوتی مین مبلکم اختر اورنگ زیب کے لیے جو ۱۱ مِمْی ۱۹۸۹ مرکواماِ تک مجھے نماجی وگئیں

کھُلی جب ہ کھری اپنی ماں کے بپلویں
تو بپلا باب کہ نی کا ہور یا تھا سنسروع
لبوں بہ حربت نکھرتے مذتھے گر بھر بھی
یہ آرز دھی کم ہو السبی کوئی شکل طب لوع
جو میرے ہو لینے خدوحت ال سے نمال کیے
جو میرے ہورے کوسونیے سب لینے فتی وہ گار

اور اس نے میری تمام ارزومیں گول کے گھٹی میں جیسے بی ل ہوں۔

كما ني آگے بڑھي ابك باب اور كھلا مجھے اگر کوئی پیٹمر لیگا تو وہ تراپی الركمي مرے احل نے شایا مجھ ر کا کھاس کی بھرا اُن الركبين سے كوئى تير مجھ يەمىينكاگ دُھال اُس کے ہاتھ بنے اگر کھی برے حالات مجھ سے روع کئے ماکے وہ منالائی الرکھی مجھے مشکوہ ٹیوا زمانے سے أسى نے زندگی نَو كا وصلى خَتْ بوسکوائی مرے مونٹوں یہ آگئ می می و اسی کی دہن تھیں وہ بومنزلیں مرے قدموں یہ مہراان مومی

کوئی اگرائے دیکھے تو مجھ کو یاد کرے سو السا ہوکے رہا۔۔

جب اس کی انجمد کھی اپنی مال کے مہلومی اک اُود باب کهانی کا ہوگی تھاشروع جوایک شکل نظراً ئی مال کے بعد اُسے د ه میری منگل تھی اورمیری شکل میں شامل اسی کے نقش اُسی کاجیل جراتھا وہ میری تکل کے آئینے میں تھی موایے كر جر ت ميرے فدوخال اس كے دھيان بن تھے وه این ذات بری ذات می سموئے محق كرميري أنكهول مي جواش كالحكس تقاوه كلي مرى بىشكل مى تبديل ہوتا جا تا تھا وہ مال کی گودسے محر کو ہمک ہمک کے بلی كر جيم ميرى تمناؤں كے سے سائے یڑے ہوں میں ازل اس کے میں خیالوں بر

ترائی کی را بسری کا کمال تھا یہ تھی نماز اس میلے پڑھتی رہی کرمیرے لیے دُعاکو ئی نہ کوئی وہ فُداسے مانگ سکے

کهانی ایگے پڑھی اک ایے وقت کو اے کر، کر اس کی مشعل جاں مرے لیے ہی نہیں جل ری تقی سب کے لیے وه روشنی کی علامت عی زندگی کانشان أمص شعور تقا أداب أدميت كا دہ مکراتے ہوئے سب کے غم بالق دبی جرسب کو داه دکهاتی دی ده میری بن اكيلي آج إك اليص مقركويل على جمال سے لُوٹ کے آیا مذکر ٹی آج ککب

كها نی نتمتم بُهُو ئی \_\_\_\_

by iqbalmt@oneurc

علاد

چک آتی ہے آنکھوں میں کبھی کچھ سائے آتے ہیں اُسے تو بات کرنے کے سبھی ئیرائے آتے ہیں

خریدار این ہوکتا نیں کمترزلیخا سے جی تو ہم سے بازار بن شرائے آتے یں

سمیں اب معنب فرباں کر آئے می تال ہے گرجب دہ اُبل بھیج تو سرنیپوڑائے آتے ہیں

قتیل ابل وعیال این مفیں فرصت نہیں فیتے وُکھی بہنول کو اکثریاد وہ مال جائے آتے ہیں

\_\_\_\_



اگر وہ شخص خود چل کر تھا رہے پاس آ ما ہے تو ائس کی جیب میں سر ما بیراحساس آ یا ہے

کیا مقا نوکری کرنے عرب کے تاجداروں کی بڑے آرام سے وہ کاٹ کربن باس آیا ہے

بنا سكة تصاجوا پنے قلم سے دل كى تصويريں وہ بن كر صرف اپنے جسم كاعكاس أياب



140

بهوم بمک

(HOME SICK)

(مات سمندر بارکی ایک موچ)

تر اس سے میری دُشنی نه اس سے مجھ کو بُرِسے اس ایک شرمیں ہزارجنتوں کی سیریہے مگر نہیں \_\_\_

دبارغير مجرز بارغيرب

بڑے حین زاویے کھی تھے میری سوچ کے
گرکمی نے دکھ دیا مرے پُرول کو نوچ کے
چلاتھا آسمان کو، زمیں پہ آگرا مہوں میں
جو ٹوٹ کر بھو گئے وہ خواب مین رہا بھوں میک
مُنا تھا اس دیار میں ہر آدی کی خمیہ ہے
مگر نہیں —

ننیمت ہے کہ جاں دے کر ٹی فرفاد کو شہرت وگریز جذبہ ایثار کس کو راسس ایا ہے

۔۔ قتیل اب ساحلول کی ریت بھی ہوجی کمٹھی میں سمجھ لیٹا وہ لے کر گومر و الماکسس آیا ہے

\_\_\_\_\_



اگرے ہرطرف بیاں برسس رہی ہے زندگی وہ بیاسس ہے کہ زہر کو ترکسس ری ہے ندگی یہ زندگی دُکھوں میں ہم گزارتے ہیں جرطسرے كرے ملول آوى اسے قبول كيسس طسسرے یہ عظیک ہے ولا مجوا سال عرم سے دیر ہے ديارغيره وبارغيرب المنا كلي المي وم مرا ،صباكو وصونداً أول مي ميراين دين كالمني فف الرؤهونالة أثول ين قدم برها دُن كس طرف كرون يك كى معاشوره كمال بع ميرالفرقا ،كسان ب ميرااليشيا یہاں تراین زندگی سکون کے بیٹے ہے

دبارغير محير دبارغيرب

貅

ج مُلِ صدراط بناتے میں رمگزر کی جگہ وہ دُھوپ لاکے شرکھ دیں کہیں شجر کی جگہ

بلا وٹوں کا بہت زورہے مرسے آتا صدف سے رہت کلتی ہے ابگر کی جگر

کماں سے مانگ کے لائیں وہ لوگ بینائی بلا فریب نظر جن کو إک نظست کی جگر

و بال مُجِكا يا كيا سرعلوم و دانسشس كا عيوب بين جهان ميسندنشين مُنرك جگر

جو بن مجلائے مسائل بیاں جیلے آئے بہندہے مرا گھر اُن کواپتے گھر کی جگر

قبیل بچه کو بلے کپ وہاں بیام سحر مکوت کا ہوتس تط جہاں گجر کی طرح

業

خوسس رہ کے بھی آنجھوں سے بات کر تا ہے وہ جاندنی کے تکتم کو ماست کرتا ہے

معظراب بھی ہمیں اُس کا ہاتھ کرتا ہے

نبھا رہے ہیں گھ لیے ہم اُس سے یادا نہ عبور جیسے کوئی میل صسداط کرتا ہے

شیں ہے کم کمی شب زندہ دارسے وہ خف بسرجو آنکھوں میں فرقت کی دات گرتا ہے



روانگی کی اجازت عطا کرے بھی تو عشق

ہزار تہمتیں عاشق کے سے تھ کرتا ہے جر مهرمای مبوکسی پر کوئی حسیس قاتل کہاں میسندوہ زہرِ سیات کرتا ہے ست سے نام تھے اُس کی بہت سی غزاوں یں براب تنیل ذرا احتیاط کرہ ہے

لُوْث مِهِي جائين وْنيا بجرك أيمن کیا یہ ارکٹ بھیے رنگ بدنتے ہونے 

### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com (A)

\*\*

شوق جلوہ ہے مگر ذوق نظر رنابینا ہے الم بینے کے سامنے رکھا ہوا المین ہے

صرون اک نظارہ دے کرنے گیا اُکھیں کوئی زندگی نے جو دیا اُس سے زیادہ چینا ہے

پیاسس یوں بھڑکی ہرئ اصامس ایندی بن گیا حسرتوں کی آگ سے روشن مرداب سینہ ہے فر رام قصود

جلّا دول سے خوت آھے جم غیرت کو وہ غیرت بازار میں حب کرچیوڑ آؤ جن نفظوں کا مشسن فلیل خورث مد ہو انھیں کسی دربار میں حب کر چیوڑ آؤ

### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com,

ان ونوں میں صبر کی دولت سے مالا مال ہُوں یہ مراحق تھا اسے زخموں سے میں نے چینا ہے

وشمنوں کے ہاتھ آخر پک گیا وہ بھی قلیل اک چیپا قاتل ہو میرا ہمسدم دیر مینہ ہے

\*\*

کرہے تھے قریہ قریہ زندگی کی جشبو، میں اور تُو ہو گئے آوارگ کے نام پرہے آبرو، میں اور تُو

تھے جہاں رسموں رواجوں کے اندھوں پرفدا 'ابلُی جگر معذریت بن کر کھڑے ہیں روشنی کے دُوبرُد' میں اور تُو

کھ دنوں سے میں تری اور تُو بری مهان ہے کیا شان ہے بن شیکے ہیں عکس جاں إک دوسرے کا ہُوہو ' میں اور تُو

ا کے کی ساری بہاریں آج کی ہراک خزال نا مهراب اور کے خرال نا مهراب اور کی فرائز اور آگ

Scanned by iqbalmt@on



### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com,,,,

کل بھی اپنی ذات میں ہم مبرد ومنصور تھے، مسرُور تھے کر رہے ہیں آج بھی ذوقِ اناکی آرزو ' میں اور تُو

یه صروری تو نهیں حرف وصدا پُرزور بهو اکستور بهو بند بهونطول سے بھی کرتے اک سے بیں گفتگو کی اور تُو

اس گلستال میں قلیل اب نعمل کے دازدان ہوگے کمان ج دوہی رہ جامیں کے باتی اسٹ ٹرانی خوش کھو میں اور آئو

\*\*

رُو برُو وہ ہے عبادت کر رہا ہُوں اُس کے جمرے کی تلادت کر رہا ہُوں

و خرید و إک نظر کے مول مجھ کو اپنی قیمت میں رعایت کر رہا مہوں

ل ہے صبر و صبط نے مجھ سے اجازت اپنے مہمانوں کو خصنت کر دیا ہُوں

چین گیا مکاب جوانی بھی تو کیا غم؟ اب بھی یا دوں پرحکومت کر رہا ہُوں

### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

کوئی بھی غم اُس کو لوٹا یا نہسیں ہے اُوں امانت میں خیانت کر رہا ہوں

ائس نے تولیں إک ذراسی بات چیٹری میں دصاحت پر دصاحت کر رہا ہُوں

عشق کرکے آپ بھی بن جائیں انساں شنخ صاحب کونصیحت کر رہا ہوں

عاشقی طومن اِن گریہ جائتی ہے۔ اور میں آبوں پر آنا صت کر رہا بھوں

اسمان بوشفس ہے سب کی نظر میں اس کو چھو لینے کی جُراْت کر دیا ہوں

میں نے دکھا ہے قلیل اُس کا سرایا میں کہاں ذکر تیامت کر رہا مہوں

FLASH BACK

بمبئی کی ایک شام بئی نے کی عتی ہو کھی ایک دِلرُبا دیوی کے نام

وہ شام یاد آنے لگی دھڑکن مِری گانے لگی کھٹکے مری یادوں کے جام scanned by iqbalmt@oneurdu.co

وہ مُورِق مرمر کی ہے اخر تو وہ پتھر کی ہے اُس کو تھی کیا اب تُجھسے کام

یُں کیا کہوں کمیں ہے وُہ جیسا ہے تُر ولیی ہے وُہ دونوں مسا فرہے معت م

مسبت جا مُرِانے دُور میں تُو بھی مسنب کا ہور میں اب بمبئیسی کوئٹ شم افسانے کو دے افتیام ین ذرا سا کھوگپ جیسے نشہ سا ہوگئی کرنے لگا خودسے کلام

شاعر تیجه کچھ یاد ہے وہ بہت جمال آباد ہے اپنا وہاں جانا تھا عام

یر وہ زما شاہ کہاں رنگیفیاں دہ سب کہاں انگلی شاب یاددل کی تھام رئو یاد کرتا ہے کے ؟ میمیا نہیں اگر نے ہے

> پرمجھ کوائی پہھی ہے شک و گر رہا ہے آج تک جس کے بیے نیندیں حرام

لاہور سے کوئی سے

anned by iqbalmt@oneurdu.com

# anned by Iqbalmt@oneurdu.c

ما تغیبول کا نشکر ا

چارشو بڑھتے انجیروں سے نہ ڈرائے گل زمیں رات پھیلے گ تو آسٹ ملیں ہی آئیں گ بیاں ہاتھیوں کا دیک کشکر ماسٹے ہے ہی تو کسیب منگے در منقار ایابلیں ہی آئیں کی ہسیاں

\*\*

بیتا ہے خون اپن ، حالات کے مگوں میں انگرر دُورٹر تا تھا ، جس شخص کی رگوں میں

بے آب سے یہ بھرے جذبوں سے بی جوعاری کیا ڈھونڈتے ہو یارو ، ان کانچ کے مگوں میں

ہر جبرہ معتبر ہے ، کس کس سے . فک کے چلیے ہم چھر کے رہ گئے ہیں اس شہر کے تھاوں میں

بیکار ہو ٹیکے ہیں ، انسب ریتِقروں کے یو ہے کی کھال جہے ، بانٹی گئی سگوں میں

ر کم کام کا تعلی آب میر دوبہر کا سونا بربا دعمر کر دی ، تم نے تو رشحب گوں میں

\*\*

کیاحین آنج ہے مگر قریب جائے کون اُس بدن کو چُوکے این اُنگلیال مظلمے کون

کھو گئے جو گیسووں کے رشیعی طیلسم میں اُن کو دالیس اپنی اپنی چھاؤں میں ٹبلائے کون

کم کے عِشْق میں ہے دم کر تاج إک نیا بنے اب دوبارہ بیّقروں کو حیا ندنی پلائے کون

کس کے ہاتھ آئی ہیں بادلوں کی ٹولسیاں مُشھیوں میں بند کرسکا ہے ان کے سائے کون Scanned by iqualmit@o



شہر میں عجیب سی نفر اُڑی ہے قست ل کی اُس گلی میں اپنی لاکشس دیکھنے کو حاسئے کون

جب بنر ہو گا ایک بھی مسافراس زمین پر تب بیلائے گا تھبل یہ کاروال سرائے کون

سارے موسموں کی ہے قلیل جب خبر ہمیں بہائے کون بہانے کون کے واسطے بھر آشیاں بنائے کون

y jqbalmt@oneurdu

دو عادتين

رمری دو مادتیس تقیں ایک مجوبر ایک مگرٹ سے ایک مجوبر کی اصباب نے مجھ سے کم مصب کی محبوبہ کو میجوڈا جا بھی سکتا ہے گر سگرٹ نہیں میٹنٹا ۔۔۔
گر سگرٹ نہیں میٹنٹا ۔۔۔

کہا ئیںنے کر اسے میرہے جال دیدہ رفیقو، دوستو مئن لو۔۔۔ scanned by iqbalmt@oneurdu.cor

\*\*

ایک گُمُم فضا کے بروا کچھ نہ تھا میری بیٹ چاپ حیرانیوں کے لیے اب کے ساون میں بھی میں ترستا رہا گنگٹ تے ہُوئے پانیوں کے لیے

جب بھی نیکی بری کا بڑا رُن کوئی بوتھی ناصح تھا وہ بیٹی وکھلاگیا سہر گئے ہم ہی محرومیوں کے سِتم ، رہ گئے ہم ہی قربانیوں کے لیے

کی خبرک خیال آیا صب دکو، اُس کے دل میں جی اِک زم گوشر بنا اب رہائی کے سپنیام آنے لگے تیرے خود دار زندانیوں کے لیے

جھونٹروں میں سیسکتی ہوئی بیولو! ہوں گے خالی تھائے لیے وہ محل ہوممل تا جداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مهارانیوں کے لیے نھادے تجربوں سے معذرت کرتے بھوسے سگرط کو چپڑا آج سے میں نے مگر وہ میری مجبوبہ ۔۔ ؟
دہ اب وہرا سڑورِ زندگی دینے کو سگرط کی طرح میرے نبول کی لاج دکھے گی نز ہونے دے گی سگرٹ کی کمی محسوس وہ جھے کو نز ہونے کو سے مری اب ایک ہی عادت ہے ۔۔ میری اب ایک ہی عادت ہے ۔۔

# www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

عاہد کوئی بھی ہو، کیوں خوشا مد کرین عاشقوں سے تو یہ کام ہوتانہیں کوئی شاعر ہی مجوا کو دربار سے گُل رُخوں کی ثنا خوانیوں کے لیے

بوکسٹس پرسہے طبیعت قبیل آجکل سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا یہ ندی اِک زمانے سے مشہور سہے اپنی مُنہ زور طغیانیوں کے لیے

鱳

باہر کی چیک بھی کیا کم تھی پر بہت کچھ اس کے اندر تھا یہ جان کے میں حیران ہوا ، ہر لوند میں ایک سمندر تھا

وا مہونا متھا جن ہونٹوں کو اُن ہونٹوں پر اُنگل دکھ دی اک شخص نے اس کو روک دیا طومن ن جرمیرے اندر تھا

ا پنے چرے کو ترکس گیا 'جب بٹھر برسے عبرت کے تھا ریزہ ریزہ آئیٹ، اور خستہ حال سسکندر تھا

عزّت بهی ، لی شُهرت بهی ، لی ، پر اینے آپ میں سمٹ رہا نو دولتیوں کی دُنسی میں ، اِک شخص قلتی قلت در تھا Scanned by iqbalmt@one



### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com.,

مُن فَراسي كياكهول؟

حفرت عيام كرجب معلوب كريني أئ لوك مَاجِ كَانْتُوْنِ كَاسْجَامًا أَنْ كَهِ سريرِ یا وُل اور ناتھوں میں کمیس گاڑ دی ر کھو نے تھو کا اُن کے ممنہ پر م کھھ نے اُن کو گالیاں دی جب یہ سازے فلم اُن پرِمہورہے تھے أسمال كى ممت وكھا اور كها اے فرا۔۔! ئو اتھیں کر دیے معاف

کو تھے ممرے مہرکے

کھ روز پہلے تازہ ہُواجن بیتی عرام وہ بھی ردل و دماغ کے دُر کھولنے لگے اپنے وطن کی صورتِ حالات دیکھ کر گوننگے بھی میرے شہرکے اب بولنے لگے

ان کو إثنا بھی نہیں معلوم بیر کیا کر رہے ہیں -

اور مھرصدلوں کے بعد یک کر عرف إک شاعر معتوب ہُوں عیلے نہیں ایک چررا ہے میں سب کے سامنے مصلوب ہُوں میرے در ہے بھی ہرا ماحول ہے میرے باؤں اور نامخول میں بھی کیلیں گڑ گئی ہیں اور میرے مُنہ یہ تھوکا جا رہا ہے

> اسسال کی سمت می تھی دیکھتا بھول دیکھتا ہوں اور دل میں سوچیت بھول میں خدا سے کیا کہوں ۔ ؟ میں کہ ج عیسے نہیں

مجوکو تھی دی جارہی ہیں گالیاں

شرمندہ انھیں اور بھی اسے میرے خُدا کر دستار حضیں دی ہے انھیں سر بھی عطا کر

رُٹا ہے سداجس نے ہمیں دوست بناکر ہم نوسس ہیں اُس شخص سے بھر ماتھ ملاکر

ڈر ہے کہ مزلے جائے وہ ہم کو بھی چُراکر ہم لائے ہیں گھر میں جے مہمان بن کر

اک مُوج د لبے پاؤل تعاقب میں چلی آئی ہم نوئش تھے بہت ریت کی دلوار بنا کر

ہم چاہیں کربل جائی ہمیں ڈھیرسے موتی سٹرھی کمی بے نام سمندر میں لگا کر

درکار اُجالا ہے مگرسہے بہُوٹے ہیں کر دسے نہ اندھیرا کوئی بارود طلا کر

لے اُس نے برا کاسہ جاں توڑ ہی ڈالا جا کومچر قائل یں قست ل اور صل ماکر

canned by Iquaimi@oneurdu.c

\*

کھائی ہوئی گھنگھور گھٹا ہے برے سریہ معرب سریہ مجرب سریہ

یہ گردِ مسافت ہے کہ سنزل کا ہیولا؟ اب کون بتائے کر یہ کیا ہے مرے سریہ

گوبیت نچکا ہے وہ محبت کا زمانہ تھوڑا سا مگر قرض وفا ہے مرے سر پر

حاصل ہے مجسّت مجھے اِک جانِ سخن کی بیٹھا ہُوا کچھ دن سے ہما ہے میرے سریہ d by iqbalmt@oneurdu.com

شما **نرے کیے (** سے پُرکس کا خواجشورت مرکزی اِ زاد \_\_\_

> من بری آداز من دیچے مجھے کو غورے شاخرے لیزے مجول بیس تونے اپنے دلیں میں نام تومیرا شنا ہو گا صرور بین کر اِک بازار مجول غولبسورت با وقار شہر بیریسس کا سنگار

احتی او اجنبی \_\_

بے ساختہ یاد آیا ہے کوئی مذکوئی دوست بھر کوئی جب آن لگاہے مرے سریہ

تم چاہو تو دسار بھی کر کے ہو اس کو ورنہ یہ کمبر کی سے داہے برے سر بر

بدے گا سمال ، میول بنیں گے برے نینے اے دور خزال ! ورب صبا ہے برے سریہ

مائے گا قلیل اب میں خطانہ وارعدُو کا مِن جانت ہُوں میرا خُداہے برے سریر

ورو کی شدرت سے اُن کے ذہن اُن کے حلفظے این آزادی کی سنزل مفہول جامیں سرهائي آمريت كى سيرد ولميزر غیر مکی وجوں کے اُوٹ جب روندیں مری تہذیب، میرے امن کو میری مؤکین اس قدرجینی كران كے شورسے امن دازادی کے سارمے گیت مچے ہو جائیں گونگوں کی طرح لیکن اے میرے مسافر میرے پارے اجنبی ایک دن السائعی آیا میری طرکوں پر چکتے بیٹھروں میں جاگ اٹھتی بجلیوں سے میری گلیوں میں مھیرتے ہتمرلوں کی انتقامی توتوں سے

میرے اُعطے کیسٹورانوں میں دوبارہ زندہ ہوتی نمگی ہے

میری مطرکوں کے چکتے بیقروں پر آج تیرے یا وٰں کم شائستگی ہے پڑرہے ہیں کیوں کر تُوشاعرہے نازک دل کا مالک اور شاعر ہی سمجھ کتا ہے ہر دھرتی کے ڈکھ کو عاہدے شاعر ہوکسی بھی دلیس کا تُونے مٹ مدس کے وہ ترب بو رہے ہیں اب بھی میری خاک میں جن میں جیلا کے ہیں ماصی کے بھیا تک جارسال جب کر ہٹلر اور اس کے مید جرنیار سے میری خاک میں بو دیے تھے آمریت کے سلاسل تاکہ اُن سے بور و استبداد کی زمری شکینی اگیں ادرمیری وسنما سوکون به بیلتے رامرو اپنے بیروں میں کری محسوس بابندی کے زخم

# www.urdukutabkhanapk.blogspot.com,,,

717

\*

ردشنی جاہیے صب کے یے مچول روکشن کرو فُدا کے لیے

ا اس کو اتث بھی مہرطاں نہ کو مہر میں ہے کہو ہم ترکسس جائیں گے دفا کے لیے

عِشْق کی اِنتہا۔ کے معلوم جان کانی ہے ابتدا کے لیے

بے گئے۔ ہی جو شرط ٹھری ہے ہم کو جُن لیجیے سے ال میری متی میں تربیتے گرم جذبوں کی عقابی جدتوں سے میرے درمانسین کی بڑھتی ہوئی طغیانیوں سے مربلند" الفل" كيمعيار بمرس مرے گروں کے گرمے مشرکے ایک ایک گوسے أيضف والى ايكسى أوازس كاكثكست حبب غلای کا ہر اِک فل لم بیا می الين أمر ادد جرنيلول سيت ای طرف محموا که ذرید مجی مذیخوے ہول مجی اور ای دن. اكدنيغ سُورج نے يہ تح يراكھ دى این کومل روشنی سے اب كونى آمرىز آنے يائے گا برس کے اس بازارتک شازے لیزے جے کتی ہے وُنا شازے ایرے ہے جمورت سے بہارہ

بارس ئی ہے گزدل کا نام حوصہ د جا ہے خطا کے لیے

ہر کسی پر قستیل کیوں آتا دِل مِتنا مِرمن ایک دِلرُبا کے لیے

\_\_\_\_

scanned by iqbalmt@on

縧

جم کے جزیرے میں میہ جو دل کی وادی ہے اس میہ راج ہے جس کا اُتُّو وہ شاہزادی ہے

اپنے در پر سجدول کی راہ کیا دکھا دی ہے تُونے میرے ماتھے پر زندگی سجا دی ہے

شُجِد کو مُجُولنا جا ہول اور شکست کھا جا وُل کتنی ہے وقت رائی قرتب ارادی ہے

جتبر کے صحرا میں اب کماں کوئی انحیال میں نے اپنی جھاؤں بھی دھوپ میں گزادی ہے canned by iqbalmt@oneurdu.co.

م المحالية

میں جب اپنی محبوبہ کے پیادے یا تھ کو چُرمتا ہُوں اُس دن بہروں جُرومتا ہُوں اور گماں ہوتا ہے مجُر کو میری طرح میری مجبوئب رات گئے سونے سے پہلے رات گئے سونے سے پہلے اپنے ناتھ کے اُس حصے کو بڑے گھنڈ سے جومتی ہوگ جس کی نذر کھیا ہوتا ہے میں نے بوسے کا نذرانہ یہ نذرانہ اپنی سوچ میں گھول گھول کر یاد کر کھی اسے تاج تُر بھی اُس محبّت کو جس نے تیرسے مرمرکو چاندنی بلا دی سہے

میرا ساتھ کیا دے گاسٹین بر سرمعنسل وہ تو چیب کے بیچارہ جموعے کا عادی ہے

دوست سب تعتیل اینے عمل کئے رقابت پر میں نے کوئی دل کی بات جب اینے اُنادی ہے

دھڑکن دھڑکن تول تول کر ساری رات وه جمونتی بهوگی یاؤں زمیں یہ بزگھتے ہوں گے سويج كى جنت ميں وہ جب جب گھوئى ہوگى۔ اس كونازكر يُوْجِ اس كو یاگل بن کی مدتک اُس کا ایک بیجاری مجھ کو اظمینان کرمیں نے ام کے نام یہ اپنی ساری عراقداری میری عقیدت اوراس کی بے سرمیت سدارے طاری ہے جوہم ددنول پر وہ کیفییت سدا<u>ہے</u> مداجي وه خواب بص تعبير سے نبعت كري نبيں

اے کائش تھے الیا اِک زخم جدائی دول جب ٹیس کوئی چکے میں تجھ کو دِکھائی دول

مِن روز کھی تیرا دیدار نہ ہو بائے ئيں اپني ہي آنگھول كو نابينا وكھا في دول

مغرورہے تو گت صرف ایک صنم بن کر تُو ما ہے تو میں تُجركوتن مُن كى خُدائى دول

تجه ساكوئى ول والا فسوسس كرس مُجه كو يُس كيت نهيل اليا بوسب كومشنائى دول

اک عمر کے بعدا پنے چیت بچر کو پکڑا ہے میں کیسے قتیل اس کو بانہوں سے رہائی دوں

<del>----</del>-

\*\*

وُنیا کو دکھانی ہے اِک شکل خب بوں ک او کر بہت میں ہم تصویر اُحب بوں کی

یل مجر کو مرے گھریں آئی جو پری اُڑ کر کی اُس نے بسر مجھ میں سورات وصالوں کی

ہم دیتے چلے جائیں کس کس کا جواب آخر رفتار نہیں گھٹتی وُنپ کے سوالوں کی

شاعر ہی تو دیتے ہیں تمشبیہ گھاؤں سے ہم قدر بڑھاتے ہیں تم گیسؤوں والوں کی

т@oneurdu.com

اسے دوست اوب اپنا بھرکیوں ہوسخت مند بنتی ہیں مری غزییں خوراکس۔ رسالوں کی

YYY

بے کین قسی اُن بن ہم ہی تر نہیں تنہا اُن کو بھی صرورت ہے ہم چاہینے والول ک

جاند، تُرْهِيا اور يَقْمِر

اسے طرب خانہ مشرق سے اُمھرتے ہُوئے چاند مُن نے بچبن میں شنا تھا کوئی بڑھی ہُوئی چرمنہ کاتے اُن گنت صداوں سے بیٹی ہُوئی چرمنہ کاتے اِس روایت سے بہمت دیر نہ چھوٹا وا من بن گئی ایک حقیقت سر ترب بی ناتے

جعب ذرا ہوسش سنبھالا تو یہ سوچا کی گے سُوت کے ڈھیر لگے ہوں گے بڑی دادی میں سُوت سے وہ جس سے بناکر تاہے مفلس کا لبکس ہوگا تقسیم کروڑوں کی اِکسس آبادی میسے



#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

canned by iqbalmt@oneurdu.col

لیکن اے جاند ترسے شریبی جب میں بہنب کوئی مرشحیا تھی و نال اور مذ چرعن کوئی سُوت مجرسُوت ہے بانی تھا ونال اور نہ بُوا سے جسی اوڑھ کے سب تیری نصا تھی سوئی

منتظر سے بری دھرتی کے بریہند انسان یُں انھیں دوں گا ترب نور کے دھا کے لاکر وہ بھی سنسرسندہ بڑوئے مجھ کو بھی سرمندہ کیا یُں نے لا چھینکے جب اُل دگوں کے آسکے پیٹر

رائیگاں جا نہیں مکٹا تھا سعند میرا کھی چاند پر سُوت کا اِک تاریخی گریل سکٹا یہ ندامست مرحہ جھتے میں مذا آئی ہوتی بقروں سے کوئی طبوسس اگر رس سکٹا اسے طرب خانہ مشرق سے اُنجرتے ہُوٹے جاند

\*\*

ان مجر ستدنے کے لیے بڑوں سے جن کوائی میرے لیے إک بتیر کی سُورج بین کر المکی

یُں زندگی کی تنخیاں جب چیوڑ ر جانے لگا دہ شکل میرے سامنے دیوار بن کر آگئی

ہو کچھ مجھے بخٹ گی کم تھابت -روزازل سےرت کر بھر میری ان کرس طب من کر آگئی

جا یا کر شہر شمس میں اُونجی مری گردن ہے۔ میرے مقابل عمر کی مشعب شیر تن کر آگئی

دوزخ تقی جس کی زندگی بیس کا کوئی بچیر نه تھا شوہرکے گھروہ ہے نوا إک سُوت بُن کرا ا گئی

وا قعن نہیں کیا تُرقسیل اِس پَیِّروں کے شریے کیوں اِس میں تیری زندگی سنسیشر بہن کرا گئی

\_\_\_\_

canned by iqbalmt@oneurdu.co

يهان گلم بندول پر جب مور الم تفا وه كيول جُب راط مُحِد پُرهين ہے كروہ تو خُدا تھا وہ كيول جُب راط

فلک یک مرہنیا اگر بے نواؤں کا الر کوئے یہیں ایک طرفان آب وہوا تھا وہ کیوں میسب را

جو کمزورتھ اُن میں ہمنت نہیں تھی کہ وہ بولتے مگر روز منبر بیر جو چینت تھ وہ کیوں چُپ رہا

اُسے اپنے جلیسوں کی ایک ایک کرتوت معلوم تھی ہمارا جو خود ساخت رہنما تھا وہ کیوں چیپ رہا



نشانه تشدّه کاجب شهدیوں کو سن ایا گیا جو اسس شهر میں امن کا دلی<sup>۲</sup> تھا دہ کیوں جُب دا

عدالت میں حجوثے گرا ہوں کی بلعث رتھی کس نے جو ہر بات اچی طب رح جانتا تھا وہ کیوں چیپ را

سیعت، نہیں عام اِنسان کو بولنے کا مگر قتیل ایک شاعر جوشعد نواتھا وہ کیوں چہدال

scanned by iqbalmt@one

ووهب

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

چل جو نار ہزار بار ' دھنک بررکھ کرباؤں اب کے ئیراس نارکے دیکھے بنال کھڑاؤں



مت آئيوتم شهر مِي، بُن بُن نا چيتے مور زرت كے وشمن سب بهال كيا حاكم كيا بچر



تُجُه بن ہوگئی ساجنا' میں کِتنی کنگال چاندی بن کے رہ گئے 'سونے جیسے بال



جانے کیونکر سہ گئی، بُس پریا کی آنچ جلتی آگ کے سامنے، ثابت رہے مذکانچ



## "www.urdukutabkhanapk.blogspot.com,

کر کے مزآئے بالما اُسٹھے ہے من میں جُوک سُونا ہے مِرا اَنگنا ، کوئلیب مت گوک

**\*** 

کا گا زورسے بولیو، میرے منڈیرے آج سامسس منند کے سامنے وکھیو میری لاج



جمال نهیں من شانتی ، جمال نهیں تن گیان گھر ہویا بُن باس ہو' دونوں ایک سمان



ئى تو مىن بروماؤل گئى پريە مجھ بت؟ پىلے اگر مىن مركئى مبلے گا تۇ بھى كىپ ؟ بلکوں پیچے جمومتے اک گوری کے نین آپ رہیں نت موج میں ہمیں کریں ہے جینین



بھر مجر انہیں ڈورسے گوری کومت چیٹر جلیں مذہب تک اندھیاں نہیں کھڑتے ہٹر

دِل کو دِل سے تُول کے جوکرتے ہیں پرمیت قرم قبیلہ دکھیٹا ، نہیں ہے اُن کی رمیت

> وہ بزوُلُ صرور تھا' جھلے نہ تھا چھیز جس نے سمدھی سے رہیا' پہلی بار جسیز

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

رہے کمبی نا ایک سا گھٹت بڑھت جاند بیار کا دبیک سدا جلے کیٹے کبھی نا ماند



بت جھڑ کھے بہار سے ، بگی برمت بھول سدا نہ لیکیں ڈالیان سدا نہ مہکیں میچول



بتقر مارے بیڑ کو ، جب کوئی کھیلی ٹار ڈک جائے تب بیڑ رہ چراوں کی چرکار



جُڑا سا ہے ہرائوی اِک دُوجے کے منگ الگ الگ سب صُورتین الوکا ایک ہی نگ پررب کھیم دُور دُور' راون کا ہے نام رسیتا جی سے لیوچیے رام ہیں تھرجی رام



عجرے پُرے منساد مین جب بجی بطالانت پیا بیا کے جاب سے من کو رکھے ثانت

ﷺ رکسی کی ٹُوٹیں ٹِوٹیال کِسی کاسٹے ساگ کیمی یہ ڈنیا دوگ ہے کہی یہ ڈنیا داگ

> منکھ پلے یا دُکھ سے ادر اور ایجیت دھرم چکور کا پریت ہے کرے گا چاندسے رہت

کتے سُونے ہو گئے اُلیے چیت بساکھ کھی تھے آگ ہی آگ ہم اب ہیں داکھ ہی داکھ

\*

کھی تو اے برمیشور 'کر پُری مری آس میں بھی بکھول ٹکنٹلا' بن کر کالی داس



سان کھی ہما مدراج میں ملکھے کوی قلیل منتر لو تم گاڑ دو' اس کے ہاتھ میں کیل



دُوب مُرا إك آدمي أس أميدسميست نكى حبب بررسيب سے موتوں بلادريت یُوں نیمنوں کو چُین فسے اُس گوری کا رُوپ جیسے چیت بساکھ کی 'گرم گُلا بی دُھوپ



اپنے ہی گھرسانوری کاسے دہی بن اِس رستہ بلن کا روک لین کھی منزد کھی ساس



یر بیسہ کیا چیزے اکھنے مذاس کا بھید جب آیا مرے ماتھ مین کرنے آیا جیسید 774

774

سب کی مُنی ا کھھ ہے مرکبے من می کھوٹ ساجن میرے بیار کو ، چاہیے تیری ادط



جب جاہے منہ بھیرائے دیکھ شرح ہزشام جون سے وہ بسیوا، دغا ہے جس کا کام



کاٹھ کی ہنڈیا بانوری کا ہے کرے غرور مجسم کرے گی حصوط کو سے کی آگ منرور



بُرُول سے میٹھے بول کی کھیو کم کم آس نیم کی یہ نمکولیاں اِن میں کہاں مٹھاس مت بریکار میں بیٹیو 'بے گئی منٹش کے باس وہ اک بھیول کیاسس کا حس میں زنگتے ہاس



آئی مجولا مجولنے ، گوری پیا کے سنگ یُنری میں اراکئے ، دھنکے ساتوں نگ



اِک پُل بھی اب بھین سے ٰ لِیا نہ جائے <sup>ا</sup>لّٰں پی بِن بوبھی سائس *ٹون بنے نگے کی بھ*ائس آج نیا اِک ٹیٹھلا' ہم نے سٹ قتیل کوّا جھیل کو پی گیا ، ناتھی لے گئی چیل

\*\*

شهرول میں کیا شهرہے ہری بود اِک شهر جهاں رُوپ کی بارشین برسی اٹھوں ہیر



جب تینے لاہور میں چڑھے مہیز چیت ائی یاد قلیل کو ' ہری لپر کے کھیت



لندن ہویا ماسکو' تُرکی ہو یاست م سب سے پیارا ہے مجے' ہری پورکا نام رِرُ كُن كمب كُنوان تھا الوگو ديكھتے حب وُ لو يا بيج مذيائے گا اوه سونے كے تعاور



جب کمیں پورے تول کے باتی رہنے باٹ بھری مل کرشیرے، یانی پیدیس گھاٹ



برسیں کسی پہ بدلیان ملکے کسی گواگ اپنے اپنے لیکھ ہیں اپنے اپنے بھاگ آپ رہیں مب عیش سے بھر کے مُراں کمان شالا مب دا جیمی مرسے ہری بور کے خابی

\*

یا رب کھی مر ماند ہو' میرے تشر کا رُوپ بہتر تعبتی جھاوس سے بجس کی تصند ڈی عوب



تیری کیا ہے شاعری کو لبناں اِکھیں شاعرددہے انگ کا ، توکیوں بنا تعلیل



کهیں بھے عبدالرحم ، وہ خانوں کاخان دوہے بھے کر بن گیا ، کویٹا کی پہچان اصنی میں اس شرنے اسبت کیا ناشاد گئ مذہ میر بھی ذہن سے سری بورک یاد

\*\*

بوڑی رستہ بیار کا مری پور کے ساتھ زگس علی کوٹلیں متری اور باغات

ﷺ گندم بی مشین کی اکھائے سب لاہور یکن جگ میں جو لیے اس کا مزا کچھ اُدد

> قریہ قریر جھوستے ، ٹوبائی کے سیسٹر جانے کون بُلائن نے جڑسے دیے اکھیڑ

ہم نے اُردوشاعرو' نوب دکھایا کام مِترک لمبی بحرکا' دوہارکھ دیا نام

\*\*

کِتے اس کے ماترہے کی مرجانے کو دوسے کی گت دیکھ کے دیا کبیرا رو

پڑھ کے مرزاصاحبال غورے ہو اکبار وہ دوہے کے وزان من کھی ندکھائے اد

غزل کمو تو مِیرِسیٔ مُجُھ ساگیت کہو دوہے بکھو کبیرے ورنہ چیپ رہو

رہا گی

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



کِس مُنہ سے کہوں میں ہُوں ننا گر تیرا الکھا نہ گیب رُوئے منوّر تیرا اُس روز میں کملاؤں گا شاعر جس دن نفظوں میں بن سکوں گا بنگر تیرا



جتنے بھی حث ا ہیں انھیں بہیانتا ہوں السی السی کردانتا ہوں السینے سے بڑا کہ انھیں گردانتا ہوں السین کیا ہے تخلیق اللہ جس نے بڑا حسن کیا ہے تخلیق البی وہ ہی خُدا ہے میں جے انتا ہوں



دی رہی جو اُس کی ہم نسشینی نوشبو معلوم نہسیں کس نے وہ چینی نوشبو سلے مجا گا ہے سے ید کوئی جاتا موسم وُہ اُس کے بدن کی جینی جینی خوشبو







دلدار ک مانت نه بیلی کی طرح تُو مجُه سے بلے یار میسیلی کی طرح زاک روز کھکے وال سے بغل گیر تو ہو دیکے گا رتزا حسسن چندیلی کی طرح

\*\*

جائم ، یہ رسیلی یہ کشیلی انگھیں رہتی ہیں ج بے پیے شیلی انگھیں الیا نہ ہو اخر یہ ڈابو دیں مجھ کو یہ تیری سندروں می نیلی آنگھیں

\*

دیکھ اپنی اداؤں سے مزامشایا کر ہر محصن ل زر تاب پہر چی جایا کر سُت رنگا دوہر نے مزاکر مل بائے تُو صرف دھنک اوڑھ کے آجایا کر

業

رنگین کی ، دیکش و مسرور کی محقی زندگی جتن بھی دہ بھر لور کئی بیش بھی دہ بھر لور کئی بیات کی مانال بیات کی مانال بی محمد بری بھی جانال بی محمد بری بھی سے درا دور کئی



مبذبات کی اکب بزم سجا نے مرے ماتھ ہر مانسس میں اِک دیپ جُلا نے برے ماتھ شاید کو میں بھر سوتا رہوں مشر بھک ایک آ دھ تو رُث جُگا منا نے مرے ماتھ



جاں مُوت کے آویزے میں جڑ جاؤں گا اُوروں کی طرح قبر میں گڑ جاؤں گا مرنے کا شسیس تون ڈرا بھی مجھ کو غم یہ ہے کر یش جھے سے بھیڑ جاؤں گا



\*\*

تُو آئے تو جنت ہرا گر ہو جائے یہ عمر سہولت سے بسر ہو جائے ہم میں تو دلوں کا ہے دہ رشتہ جانال تو ہو جائے تو دائن ہرا تر ہو جائے

縱

کھ لوگ تومرتے ہیں تعن کے ہاتھوں کھ زہرہ جمالوں کی ادا کے ہاتھوں لیکن مجھ تیرے ہے ڈرہے پاکتینے! مرجائے گا توصیرہ رصنا کے ہاتھوں



اک برند کو نارافن مذکر اسے ساتی کھر فضلم کا آعن زند کر لسے ساتی بولیں سگے مرسے حق میں ترسے جام وسبو مجھ کو نظست انداز مذکر اسے ساتی

پا ہندی ہے

\*

اسے کاکمش کی ایسا بھی قرید آ جائے ساغرکی جگر آنگھ سے پیٹ آ جائے ہجرست کریں ہم لوگ جومیخا نفسے رستے میں آن آنگھوں کا دیسند آ جائے

鱳

ول پر اٹر سٹ م دہی ہے کر جو شا جذبات میں کہرام وہی ہے کر جو شا مبد رنگی حالات بہ دہل کر برے ساتھ روتا مُڑوا إک جام دہی ہے کہ جو تق





اے حصرتِ واعظ بری باتوں کے نثار بن سے بہال کفیر کی جھائی ہے بہار موسکتا ہے یہ تیرے سواکس کا کام ؟ بارانِ فنا وسل ہے بہال موسلا دھار



نظرت ہی نہسیں فن بھی حیں ہے میرا مدّاح ہر اکس ماہ جیس ہے میرا واعظ کی تجلا بات میں سہر اول کیے واعظ کوئی معشوق نہسیں ہے میرا



تُ عقل کے گر ان کوسکھا تاکیوں ہے لوگوں میں معبدم اپنا گنواتا کیول ہے پہرہ ہو کسی کا تو نظر انسانے عکسس ہے جہروں کو آئیسنہ دکھا تا کیول ہے

ed by iqbaimt@oneurdu.com

\*\*

معفوظ پسسِ نقاب تو بھی تو نہیں کانے ہیں جو ہم گلاب تُر بھی تو نہیں واعظ بڑے اعمال پرسب کی ہے نظر نا واقف احتساب تُر بھی تو نہسیں

\*

تُو صاحبِ اعجب زمنیں ہوکی آ تُجھ پر تو ہمیں ناز منیں ہوگ آ کرتا رہے کائیں کائی کوا کھٹٹ کرٹل کا ہم آواز شمیں ہوسگا

ونیا کی ہر اک شے سے مجھنے واعظ نہیں کرسٹ ولوں کی تقلیم عوار چلائے کہ چگری سے کا لئے یانی تو نہیں ہوگا کسی طرح دونیم





400

\*\*

سُوکھا ہُوا پیٹر ہو رگرا ڈالی سے اکسب پروہ اُٹھا زئیت کی پامالی سے چھا جاتی ہے جس وقت بھاروں پیفرال رونے کی صعب دا آتی ہے ہرمایل سے



ان ق می جنت کا نشاں ہے عورت غارت گر فرد کسس کساں ہے عورت ادم سے کمو' اثن پریشان سز ہو جنت وہی دھر آل ہے جمال ہے عورت



عورت درکسی سے بھی میمال کم ہوتی شعوں میں گُندھی بُوئی وہ سنبہ ہوتی سُردوں کے معاسر سے نے بڑھنے نہ ویا وریز ایسی سمشکم ابن عمیال موق anned by Iqbalmt@oneurdu.com

\*

ٹُو ٹی ہو ٹی بانبی میں وہ لبس لیت ہے کھو کا ہو تو کھے دوز ترکسس لیت ہے اس پر کھی نہیں سانپ کو ڈسٹ کوئی سانپ انسان مگر انسان کو ڈسس لیتا ہے



آشندہ مرائعوں سے اٹھاؤں گا غلاف کر دے پرحطا اسے برے اللہ معافت یہ دیکھ برے اتھ یہ تازہ اکس زخم بولا بوں میں فرمودہ رواجوں کے خلاف

کاٹا ہُوا تن سے یہ گلو کس کا ہے۔ نُوٹا ہُوا بھون کا سبو کس کا ہے۔ کھھ تم ہی بت رُجنْ پیشہ لوگو! یہ دیل کی ہٹری یہ لمو کس کا ہے





濼

دُہرانی ہے یادوں نے کمانی اُسس کی انکھوں میں ہے تصویر بُرِانی اُسس کی وہ لوگ بت ایم گے قیامت کیا ہے جوانی اُس کی جی لوگوں نے دیکھی ہے جوانی اُس کی

縱

المحول کا نشانہ کیمی ہوتا ہی نہیں وہ صُلید زمانہ کیمی ہوتا ہی نہیں ہر عمر میں دیکھا ہے دمکتا وہ بدن سونا تو بڑانا کیمی ہوتا ہی نہیں

淼

خور جلوہ خسین ازل ہو حب تا رپیت سے میں سونے کی ڈل ہو جا آ گرائس کی جگر کرتا پرستش رہ کی میں اینے زمانے کا دُل ہو جا تا y iqbalmt@oneurdu.com

کیلا ہُواکستیطان بلا بھی توکی ا اپنا اُسے عرف ان بلا بھی توکی عورست کے بدن کی دِارُبائی کھوکر گوتم کو جو بزوان بلا بھی توکی

**\*\*** 

سباد ای نے دل کی دادی کی ہے۔ تاریخ نے اکثر بیہ سٹ دی کی ہے عورت کی برائی کا بیہ کافی ہے بڑت عورت سے بیمبروں نے شادی کی ہے

نظروں میں دھنگ گھولتے دکھائیں نے سوچوں کی گرہ کھولتے دکھا ئیں نے وہ موسلتے وہ کھا ئیں نے وہ موسلتے در کھا ئیں نے حشن دکا حشن اُکسس کا گھر لولتے دکھا ئیں نے





کب جھُوستے موسم کی فصنائیں دسے گا کیا بیب رسے اب کوٹی صدائیں دسے گا اس حبس کے ماحول میں ہم لوگوں کو دائمن کی طسسرے کون ہُوائیں دسے گا

**\*\*** 

نور شید تھا وہ نن کو ضیب دیتا تھا ہر تان سے اِک دِیپ مُلا دیتا تھا کیا سرسوتی اسس سے جُھیاِتی چہرا؟ وہ سرسوتی سُر کو بہن دیتا تھا



غنچہ توگی سنسیم باتی ہے ابھی اک سلوت دیم باتی ہے ابھی کچھ کم نہ میں فیقن کا بچھڑنا، لیکن معد شکر بہاں نیم باقی ہے ابھی راجندرسنگی بدی وامتاد داش ، خواجرخورسشیدالور اورفیق کے بیے جو ایک کے بعدایک ہم سے مُواہو گئے



امچڑے ہیں ولوں کے باغ باری باری فالی مجوٹے ہیں ولوں کے باغ باری باری فالی مجوٹے سب ایاغ باری باری فالی مجتی روشنی میخانے میں جن کے دُم سے گئی ہو گئے وہ حمیداغ باری باری مجاری مجتی ہیں چیزا مُوت کا داگ گئی رہی لفظوں کے محلات میں آگ جس روز مرکز علی ہے بیتری کی جیت بس روز تو اُسٹ گیا کہا تی کا سہاگ





貅

دِل سے وہ کھی دُور نہسیں ہوتا ہے مر مائے تو دھڑکن بیں کمیں ہوتا ہے ہوشخص حسینوں میں جیا ہوتا مرگ المسس شخص کا مرنا بھی صیں ہوتا ہے

\*\*

جی سے ہو مبتت کوئی کرنے والا وہ شخص نسسیں ہوتا پکھسے فوالا جب کوئی سسیں بین کرمے لاشے پر باک بار تو جی اُٹھا ہے مرنے دالا

خماسي

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

کی وہ نظم بڑوئی جو رہا می کے وزن پر ہو۔

دیا گیا ۔

٧- دباجي رايك معرف كالمناذكرك أسة خاس يا " ينج كار "كان)



مزید کتب پڑھنے کے گئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

140

440

\*\*

مِثْ جائي نه وُنيا ہے کمیں حُن و جمال صحوائے بدن پر برسس اے ابر وصال اس بات کا اب تک نسیں کیا تجھ کوخیال جس وشت میں بیاسا کوئی مرجانا ہے اس وشت میں بیاسا کوئی مرجانا ہے اس وشت میں جاتی ہی شمیل با دِشمال



منهب تقا مگر جنوں کا دھندا ہی تق حق گوئی کا کار دبار مسندا ہی تق کیا شئے تقاعقیدہ 'ایک بھندا ہی تھا دی جس کو انا الحق کی سنزا ڈینا نے دہ بھی تو فگوا کا نیک بندہ ہی تقب ۳- ربای پر دومفرموں کے اصابے سے بومنعت ایجاد ہُون اسے سے اسلام کا دیکھ اسے اسلام کا دیکھ اسے اسلام کا دیکھ اسلام کا دیکھ اسلام کا دیکھ اسلام کا دیکھ کا دو اسلام کا دیکھ کا د

۲۰ - رباعی پر تین معرص کا امنا فرکیا گیا تو است معنت گار "کما گیا معصر خیال آیا کرآپ کی نظر سے شاید فارس کی جدید شاعری کی تاریخ اور
فاص کر شخ تجربات کی تاریخ خ گزری ہر اس لیے یہ چند باتیں بلکھ ریا بہوں شاید
آپ باس مسف کر " ف س" کا نام دینا پند فرایش جو نبایت مناسب ہوگا اس لیے
کر ٹلا تی اور خاسی رباعی ہی کے وزن پر بی ۔

نيازمىنىد : ۋاكىرالياسس<sup>ىرىنى</sup>قى

> محترم عِشْقی صاحب! معلام مثوق

یہ ورست ہے کو بدیا فادی کے نئے تجرابی کی تاریخ میری نظرے نیس گزری اس میے ۔ ظ- "آپ کے ہیں تو بھر نشیک ہی گئے ہیں کے ہیں کی سے اس کے ۔ آپ مے بھلے بھی چندا حباب نے بھے ہی مشورہ دیا کہ میں اس منعن بھی کو تفای گئے تا کا معنوان سے بہتی کیا کروں - اب اب کا بھی ہی مشورہ ہے تو بھی سروست تھا گئا ہی کے عنوان سے بانام سن پادے حامز ہیں ۔ لیکن جھے دات اور بتا دیجے کر مواہ دی لید اڑسٹھ برس کے عرصے میں کمی اُدد د نا عرف اس صنعت میں طبع آزمانی کے ہے ؟

\*

تتت شفاأ

從

بين كا جسب ايتمام كرمًا مُول مُن

سب کے لیے اذبی عام کرما موں میں

ہرست میں نیک کام کرہ اٹول میں

یر زُمبر کی اُتری مذتر سے رُخ سے لقاب

الے سینے تھے سیام کرہا مگوں مُن

\*\*

 canned by iqbalmt@oneurdu.con

راتیں تقین صین دن تھے سمانے لوگو یہ بات کوئی مانے نہ مانے لوگو تم نے توشنے سارے فسانے لوگو تم جانتے ہوکیا تھی جوانی اُکسس کی اُس شہر طرب کے اسے مُرانے لوگو

جذبات کی رُومیں یہ اگر مہم جائے ہم کا ہے کو اِک بھیول اُسے کہ جائے ہم تھا کہ دُور اُس سے کہیں، جائے کھی زہرسے کم نہیں اب اُس مھیول کی بان کانٹے کی جھن ہوتی تو ہم سہہ جاتے





## ywww.urdukutabkhanapk.blogspot.com

業

\*\*

نطرت کا حسیں طلعم تم بھی دیکھو ممکا بُوا اُس کا جمم تم بھی دیکھو خوسٹبو کا مجتم اکسسم تم بھی دیکھو جو بھُول جوانی کی حرارت سے کھلیں اُن مُھُولوں کی خاص قسم تم بھی دیکھو



اُس بُت سے جو رکسم وراہ کرتا ہُوں بُن سب لوگ کمیں 'گسن ہ کرتا ہُوں بُن اِس بات پرجب نگاہ کرتا ہُوں بُن دل کمتا ہے دلبروں سے کیاے نہ بلوں داعظ سے بھی جب رنباہ کرتا ہُوں مُن موجا تقا وہ خوکش جمال آجائے گا اُس کو مراجب خیبال آجائے گا بیعن م شب وصبال آجائے گا دروسیں تھا میں یہ منخبر تھی کر اُسے شاہوں کی طب ح جلال آجائے گا

بائنوں کے سبھی سنگار جُھولوں جیسے یہ رقص کے انداز بگر لوں جیسے رئیشم سا بدن گال میں مُجُولوں جیسے اُس جان عمنے ل کے بین فدوخال میں موزونی مشر کے اصوبوں جیسے موزونی مشر کے اصوبوں جیسے





\*

貒

جذبات کو ہے مشدار دیکھا میں نے اصابس کو اسٹ کبار دیکھا میں نے نظروں کا یہ حسبال زار دیکھا میں نے اپنا ہی نظری ہو ایک ایک میں ہو مزار دیکھا میں نے جس شہر میں جو مزار دیکھا میں نے



رُو دا دِستُ سبِ ذات پُوری کر لول گفتی بڑھتی حی ت پُوری کر لول با تی ہے ذرا سی بات پُوری کر لول داعظ' بڑا فران سرآنکھوں یہ' مگر بیلے یہ گزرتی داست پُوری کر لول ہم وہ ہیں جنسیں زندگ بہجائتی سبے اکب راہنم وہ ہمیں گردانتی ہے ہم حصوط بھی کہ دیں تووہ سے جانتی ہے یہ سب ہے حقیقت توبت اے مونیا تو بھی کسی عاشق کو ولی مانتی ہے؟

تھا بُھُر یہ چکے کو اکس ایسا فورشید ہونی تھی سنے وصل کی جسسے تنہیں یہ پوری نہ ہوئی میرے لیے جب یہ نویز دریافت کیا میں نے توسعہ مادم شوا حالات نے کر دما مجتست کو شہید





辮



بجنی میں پُرافشاں ہے اُمبالا اس کا اول نظر آیا ہے دوشالا اس کا مجمر اس پر غفنب ہے قد بالا اس کا پہھڑ مبائے کمیں ذکر قیامت توقییل جیٹے ہمیں وہاں لوگر قیامت توقییل دیتے ہمیں وہاں لوگر حالا اس کا



اُس شخص کے پَرِہِن کی باتیں کرکے رنگینی و بانکین کی باتیں کر کے میکے ہُوئے اِک بدن کی باتیں کرکے گفت نظر آتا ہے غیم زلیست کا بوجھ اُس راحیت جان وتن کی باتیں کے کے

الی ایوں بڑی ڈرکفٹ کے بل میں جاناں دقصاں ہے تُوہی میری غزل میں جاناں بنت رہنا اسی رنگ محل میں سب ناں حمی دن سے ہُوا تُو مری سوچوں بیٹرکی صداوں کا سفرطے ہُوا بُل میں جاناں







ا بہتے ہی نبشے میں بچر آنکھیں اس کی سنجیدہ و ٹیر عند در آنکھیں اس کی میرے بیٹے فور نور آنکھیں اس کی میرے بیٹے فور نور آنکھیں اس کی مارست میں کسیں مزور آنکھیں اس کی بلتی میرس مزور آنکھیں اس کی

\*\*

وعدے کی مبس ایک شام باقی ہے ابھی ماں وسس کی استمام باقی ہے ابھی اک قرض میرا اس کے نام باتی ہے ابھی میخانے کے میخانے کنٹرھائے کیکن اس جسم کا ایک جام باتی ہے ابھی

Scanned by iqbaimt@oneurdu.com

رفتنكال

مُولاً مَا صلاح الدين المر نيض احدث في ماحر لدهديا نوى ومن ترتونسوى المستبدلا بورى

# مُولا ما صلاح الدّين احمر

یاد کھر آئی ہے اُس کی لے دِل جس نے بھٹی تجھے پہلی دھردکن جس نے چنکائے گھنے ستائے جس نے بہنائی ہو کو جھانجن

جس کا سب یہ بیجگتی ہُوئی دُت بس کا پرتو یہ ترتم ، یہ بہار جس کے ہمراہی صباکے جبو کے جس کا ہم رقعن بہاروں کا دقار

ہر صدم من کا نشان منزل یا و میر آئی ہے اُس کی اے دِل

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

Scanned by Iqbalmt@oneurdu.co

سپيٽول کا پنجاره \_\_\_ فيص ده ايک الياشخص تھا

وہ ایک الیاسخص تھا
جس کے لیے
بس ایک رائے سب کی تھی
بیارا ۔ بہت پیارا ہے وہ
سینے سمانے پیار کے
بانٹے ہوگاؤں گاؤں میں
ایک الیا بنجارہ سے وہ

وہ کہ مُرکر بھی امرہے یادو ہم اُسے یادو ہم اُسے یاد سیکے حب مُیں گے ہم محبُ لائی گے تو قرطاس وقلم اُس کی عظمت کی تشم کھائیں گے وہ انت پار کسی وادی سے ہم کو آواز ویے جائے گا ہم کو آواز ویے جائے گا

دوق پرداز دیے جانے گا

کل بھی ہو ہم میں دہے گا شابل یاد عیر آئی ہے آئس کا لے دل

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com//.

دہ نغمہ خوال تھا بیار کا
دہ عشق کا ہم رقص تھا
دہ تنگدل داعظ نہ تھا
اُس میں میں باک نقص تھا
کمتے رہے اُس کو بُرا دُیر و حرم
لیکن یہ رائے سب کی تھی اُس کے لیے
"بیارا \_ بہت بیارا ہے دہ
سینوں کا بنجارہ ہے دہ
سینوں کا بنجارہ ہے دہ

ساری زمی جس کا وطن سارا جمال جس کا مکال سب لوگ جس کے ہم سخن سب لوگجس کے ہم زبال ہی سنے تراثیں سندلیں جن نے بنائے کاروال بیل کر وِنوں کی راہ سے هيولي سيجس في كمكتال" " وه روشنی کی کھوچ ہیں يلت را \_ جيت ريا چرے یہ وہ گردست كلت رما كلت رما وہ آندھیوں کے درمسال تعبت ريا \_ خيست ريا وہ زندگی کے حسن میں وُصلت ريا\_ وُصلت ريّاً

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہو باقی سے تھی اکس کی زندگ کے آ بگینے میں دہ سے ائی سے تھی اکسی کی زندگ کے آ بگینے میں دہ سے ائی سے بعد جا بیٹھا وہ ایک ٹوٹے سفینے میں اثرنا تھا اُسے دریا کے نا ہموار سینے میں دہ دریا ہے دریا کے نا ہموار سینے میں دہ دریا چند برسوں سے دوانی جس کی باقے ہو باتھی یہ اُکسس بیمارِ غم کے جاگئے کی آخری شب تھی

غزالال نوب داقعت ہیں کہ ماتم ہور ما ہوگا و دانہ مرکسی ' دیرانہ اسس کو رو رہا ہوگا وہ خود ہی جانبا تھا جوجی غم اُس کو رہا ہوگا گراب بھین سے اپنی محسد میں سو رہا ہوگا شنا ہے جب وہ سویا مسکرام ش زینت لب تی یہ اس بیمارغم کے جاگے کی آخری شب تقی سآقرکے لیے

یہ اُس بیمار غم کے جاگئے کی آخری شب بھی

دہ اِک بیمار غم جو زندگی تھر کم سے کم سویا

مز دہ جی بھر کے خود سویا شرکی گائی اُس کاغم سویا

بو بسویا بھی تو گویا دد گھڑی لینے کو دُم سویا

مگر اب کے دہ اپنے دردکی کھا کر قشم سویا

کبھی پیلے شیں بھی بے قراری جواسے اب بھی

یہ اس بیمارِ مسلم کے جاگئے کی آخری شب بھی

اسے معلق کھا ای کا ہو ہے سروہونے کو رکھلا کھا ای کا چرو آن کی شب ڈرد ہونے کو دُوا تھی مستظر انسس کی سرایا درو ہونے کو نہ وہ فاطریس لایا مصرتیں کے گرد ہونے کو بحظ عسرت کوئی اس نا توال پر مہرایاں کب تھی یہ اس بیما وعسر کے جاگئے کی آخری شب تھی وے سکا نہ بیکن اپنے جم کو اُن گنت دِلول کا جرطبیب تھا

رو رہے تھے اس کوشن و برمن مرکے بھی وہ کتنا خوش نصیب تھا

ائن کو بھی تھا بعثق ساری مل سے ہوں قنت کی وہ مرا رقبیب تھا مِن کر تونسوی مرا صبیب تھا میری جان سے بھی وہ قریب تھا

جم چمن میں اشتراکب خار و گل وہ اُسی چمن کا عسف کسیب مثنا

بیر اُس کو مخت سیاه رات سے اک ٹئی سخت کا دہ تقیب تھا

پیار کے جواہر اس کی مکیت یہ ہے سب علط کر وہ غریب تھا

Scanned by iqbalmt@oneurd

محسوکسس یہ ہوتا ہے دہ نا ہشتے تفظوں کا

بے چین مستدر تھا

وه مست قلت در تھا

نغات کی نومشبوسے

م کا ئے چن اُس نے

منربات کی مدت ہے

گرائے بدن اس نے

کمحات کو مب دوں کے

پہنائے بُرن اُس نے

مقا ىثوخ بهست ليكن

جو لفظ بھی تھا اُس کا

الدر نظا

وومست تلت ريتطا

آ آن کی نظسرائی کے

جذبات كى ست دابي

scanned by iqbalmt@oneurdu.cor

اكبرلا ہورى دە مست قلت راتھا \_\_\_ ده دول برصف وه بسار كاشساني کرتا تھا ہنست سے یاردل کی پذیرانی یاد آتی ہے جب اُس کی وه المجمسة آرائی

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

qbalmt@oneurdu.com

میرٹی ہواندھیرے میں
میسے کوئی مہست بی
اک آگھ جو اُردو تھی
ایک آگھ تھی پنجب بی
یارو یہ حقیقت ہے
ایکسٹ کھکسپ منوز میں
وہ فن کاسکند تھا
وہ فن کاسکند تھا



